





## مُغِرْضِينَ المُفطَفِي وَاجْمِينُ مِعِ فِي الْمُعَلِّمُ الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ مَالْ



قران وُسنت کی رو خی میں قران وُسنت کی رو خی میں

مؤلفين مناه المان المنافع المان المنافع المن

والضِّح بالكثير

واتادر بارمار كيث لاجور - پيكستان 0300-7259263,0315-4959263

المالحالية فرمانِ بارى تعسلنے دودوسلاً ایر صفے الک اللہ عجالت سے عمری تعمیل ہوتی ہے إِنَّ اللَّهِ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى للَّهِي يَاتُهَا الَّذِينِ الْمِيْقُ صَالُوْاعَكَيْهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلِيمًا هُ فرمان جديت العالمين اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وعكالك وأضحابات باحييت وہ خص بخیل ہے جس کےسامنے میراذ کر كياجائ \_ اوروه مجه يردرودنه بصح

# مولودمنظوم

| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يدنا ميرا فضم ارموا بايون<br>صنت بولان في والناتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المولز المسعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الزلغة في بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنييذا الأمنت إما البرين الأول الذي<br>ما سولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المُعْمِلُونُ الْعِلْمِ الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمُ الْعِلْمِينَا الْعِلْمُ الْعِلْمِينَا الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ | وَصِيْحُ الْمِفْوَاتُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منت علام و المحقوب المحقوب المرادي المنتية<br>مما أا إنسريم من المحقوب المردى المنتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عُولِرِ فِلْقِينَا اللَّهِ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا | بشي الكامع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معنية أوالعالق يعنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المُالمُولِمُ المُولِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحتين الكالوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَنْ تَنْ أُو مُحْمِعُ مُ مِنْ اللَّهِ عِلْقَةً اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْمِعُ مُ مِنْ اللَّهِ عِلْقَةً اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ |
| امِّتُ الْآخِيا الْمِثِيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العالم المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### جمله حقوق بدحق ناللر محفوظ بين

| كتاب           | ميلا ومصطفى ملافية المقرآن اورسنت كى روشنى ميں                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| مرتب           | منيثم عباس قادري رضوي                                           |
| باجتمام        | حسن محد زابد                                                    |
| مرورق          | اے، ڈی گرافش                                                    |
| ناثر ا         | والضخم پېلې كيشنز ، د كان : ٩ ، ستا مول ، در بار ماركيث ، لا مو |
| ليگل ايدُوائزر | محرصديق الحسنات ذوكر ؛ ايدُ دوكيث بالى كورث                     |
| تاریخ اِشاعت   | عفر المظفر 1435 ه/ديمبر 2013ء                                   |
| تعداد          | 1100                                                            |
| قيت            | ن چ عام 380 کار             |
|                |                                                                 |

#### ملنے کے پتے

مكتبه فيضانِ مدينه؛ مدينة ائن ، فيضل آباد 6021452 - 6561574 ، 0346 - 6021452 مكتبه نوريد ضويه يبلى كيشنز؛ فيصل آباد، لا بهور داد الاسلام؛ واتاوربارماركيث، لا بور مكتبه فيضان مدينة بحكر اوكاثره الالدموي جهلم انوا زالاسلام ؛ چشتیاں ، بہاول تحر رضا بك شاب بحجرات مكتبه غوثيه بهول سيل اكراري إسلامك بك كار يوريش براول ينذى مكتبه شمس وقمر ؛ يها في ڇوك ، لا جور كتبهاال سنت؛ فيصل آباد، لاجور مكتبه قا دريه الاجور، تجرات، كراچي، كوجرال والا مكتبه فيضان غوث ،ميريور مكتبهامام احدرضا الاجور وراول ينذي ضياءالقرآن بيلي كيشنز؛ لا جور، كرا حي جورى بكشاك التي يخش رود الاجور مكتبديركات المدينه بحراجي احد بك كار پوريش ؛راول پندى علامه فضل حق پبلی کیشنز ؛لا ہور مكتبه درس نظامى ؛ پاك پتن شريف

## فهرست

|          | انتساب                               | 19 |
|----------|--------------------------------------|----|
| •        | عوضِ مرتب                            | 20 |
| •        | الل سُنَّت كى عظيم كاميابي           | 27 |
|          | اس مجموعه کے متعلق ضروری گذارشات     | 28 |
| 0        | مولود منظوم                          | 29 |
|          | حمدب                                 | 31 |
|          | سلام                                 | 45 |
|          | مقام قعود                            | 47 |
| <b>(</b> | الزكر المحمود في بيان المولد المسعود | 51 |
| 0        | وجة اليف                             | 53 |
|          | محفل میلا د کیا ہے؟                  | 54 |
| 0        | قرآن شریف سے ثبوت                    | 54 |
| 0        | مديث شريف ع ثبوت                     | 55 |
|          | نعت خوانی کابیان                     | 57 |
| •        | قيام كاثبوت                          | 59 |

# أردو ترجم بيم 277 347 383

| فهرست | مَعْ مَا يَشِيمُ وَ الْمُعَالِيمُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ | ميلادمص    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 122   | تقريظ                                                                                                      |            |
| 123   | تقريظ                                                                                                      |            |
| 125   | توضيح المرامر                                                                                              | <b>(P)</b> |
| 127   | استفتاء                                                                                                    |            |
| 127   | سوال                                                                                                       | 4          |
| 128   | الجواب                                                                                                     |            |
| 128   | وجداول:سنت كي تعريف                                                                                        |            |
| 128   | بدعت حسنه كاحديث بإك سي ثبوت                                                                               |            |
| 129   | حدیث کی تشریح حضرت علامه شامی کے قلم ہے .                                                                  |            |
| 129   | مخالفين ميلاد كمعتدمولوى اسحاق د بلوى صاحب سے بدعتِ حسنه كاثبوت                                            |            |
| 130   | بدعت سيّد كے كہتے ہيں،علائے اسلام سےاس كى وضاحت                                                            |            |
| 133   | وجدوم خضرت عباس والثنائ حضورة التيلم كسامنة بكاميلا ويزها                                                  |            |
| 135   | وجتيري                                                                                                     |            |
| 135   | وجه چوکتی                                                                                                  | •          |
| 136   | وجه پانچویں: صحابہ کرام سے اصلِ میلا دشریف کا ثبوت                                                         |            |
| 137   | وجہ چھٹی :تفسیرِ کبیرے مخلِ میلاد کے جواز پراستدلال                                                        | 0          |
| 138   | وجدساتویں: صحابہ کرام کا آپس حضور کے فضائل سننا اور سنانا                                                  | 0          |
| 139   | وجه آ ملویں: انسان سے اقتم کے اعمال سرز دہوتے ہیں                                                          | 0          |
| 139   | وجاثوين                                                                                                    | •          |
| 140   | وجہ دسویں:میلا دشریف کے جواز پرمسلمانانِ اہلِ سنت کا اتفاق ہے                                              |            |

| فهرست | لغي مَا شِيرَةُ مِنْ اللهِ | لا و <u>مصط</u> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 62    | قیام فی نفسه عباوت ہے یا نہیں اس کابیان                                                                        |                 |
| 66    | حضور کاذ کرخدا کاذ کر ہے اس کا بیان                                                                            |                 |
| 68    | متحب پراصرار کرنے کابیان                                                                                       |                 |
| 75    | مجلسِ میلا دمیں شرین تقسیم کرنے کابیان                                                                         | •               |
| 75    | ز بنت کابیان                                                                                                   | 0               |
| 76    | خوش آوازی سے نعت خوانی کابیان                                                                                  | 0               |
| 77    | تشهيهم بنو دوشيعه كابيان                                                                                       | 0               |
| 78    | میلا دمیں حضور کے حاضرر ہے وعلم غیب کے جاننے کابیان                                                            | •               |
| 90    | عجيب لطيفه                                                                                                     | •               |
| 91    | بدعت كابيان                                                                                                    |                 |
| 93    | قیام تعظیمی کاحضرت امام اعظم سے ثبوت                                                                           |                 |
| 95    | و ها بیون کی ایک جعلسازی کا انکشاف                                                                             | 0               |
| 96    | بيان ختم ودرود                                                                                                 | 0               |
| 101   | ارواح مومنین کاجعرات کوایئے گھروں میں آنا                                                                      | 0               |
| 102   | روپیه پر کیون نیس ختم پڑھتے اس کابیان                                                                          | •               |
| 103   | دسوال، تيجا، حياليسوال كابيان                                                                                  | 0               |
| 108   | قول ابن الحاج کے بیان میں                                                                                      | 0               |
| 110   | قول مجددالف ٹانی کے بیان میں                                                                                   | 0               |
| 113   | قبرول پرروشنی کابیان                                                                                           | •               |
| 118   | ابيات ازمولا نامولوي عبدالسبع صاحب رام بوري                                                                    | •               |

فهرست وجه گیارهویں:حضور کے ثناخوان کی تعظیم سنت ہے 143 وجه بارهوین: حضرت آدم عليه كوسجده در حقيقت أن كي پيثاني ميس موجودنو رجمري كوسجده تقا قیام تعظیمی کا حادیث سے فہوت 145 قیام تعظیمی کے عمواقع کابیان 146 حضرت خواجه غريب نواز كاايك مجلس مين • • ابار قيام تعظيمي كرنا 147 میلا دو قیام تعظیمی کے متعلق منکرینِ میلا دو قیام کے پیشوا کی کتاب 148 0 150 بشري الكرامرفي عمل المولد والقيام 0 157 حضور فالفيظ أنوريس 159 حضور فَأَيْنَا اللهُ كَانُورانيت معتمام عالم روثن موكيا 160 حضورتا فيلم كاولادت كروز بون والحديكرعائيات 161 حضور والمفاقيم ايجادعالم كاسببي 0 161 حضور ولا المنظمة حضرت آدم كى پيدائش تے البحى نبى تھے 162 تمام انبیاحضور تالیکا کے اُمتی ہیں 0 162 حضورظ المالية كوسله ي حضرت آدم كى توبة بول مولى 163 حضورت في كونام محموعطاكرن كاسب 164 میلا دشریف کاغم کرنے والابد بخت ہے 166

| سيلا ومصو | الله الله الله الله الله الله الله الله                          | فهرست |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
|           | بدعت حسنداور بدعت سيئه كي علماء اسلام سے وضاحت                   | 212   |
|           | ملاعلی قاری اورمولا ناارشاد حسین رامپوری ہے بدعت حسنہ کا ثبوت    | 213   |
|           | منکرین میلا در یوبندی حضرات کے معتمد شاہ اسحٰق دہلوی سے بدعتِ    | No.   |
|           | حسنه كا ثبوت                                                     | 214   |
|           | ابولہب کے واقعہ سے محفلِ میلا دشریف کے ثبوت پرحضرت شیخ عبدالحق   |       |
|           | محدث د ہلوی کا استدلال                                           | 215   |
|           | میلا دشریف کا حدیث شریف سے دوسرا ثبوت                            | 216   |
|           | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے تیسری دلیل               | 217   |
|           | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے چوتھی دلیل               | 219   |
|           | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے پانچویں دلیل             | 221   |
|           | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے چھٹی دلیل                | 222   |
|           | منكرين ميلا د كے معتدشاہ اسحاق سے ميلا دشريف كے جائز ہونے كاثبوت | 223   |
|           | تاج الدين فاكهاني كےميلا دشريف پراعتر اضات                       | 224   |
|           | امام سیوطی کی طرف سے فاکہانی کے اعتر اضات کا مدل جواب            | 225   |
|           | حضرت شاہ عبدالعزیز کی عبارت سے میلادشریف کے جوازیراستدلال        | 230   |
|           | حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مفتی غنایت احمد کاکوروی سے میلاد      | v.    |
| -         | شريف كاثبوت                                                      | 233   |
|           | روز ولادت پیری فضیات کابیان حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے       | 234   |
|           | میلا دمنانے والے سے حضور تا اللہ خوش ہوتے ہیں                    | 236   |
|           | بدعت حسنه ورسلمانول کے بڑے گروہ کے حق پر ہونے کا حدیث سے ثبوت    | 236   |

| يا دِمصط | في مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ال | فهرست |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | تيام                                                                                                           | 187   |
|          | قیام میلا دشریف کے متعلق اہل سنت کوایک نصیحت                                                                   | 189   |
|          | منكرين ميلا د كايك اور لغواعتراض كاجواب                                                                        | 189   |
|          | میلا دشریف کو بدعت قرار دینے والے منکرین کامزیدر د                                                             | 190   |
| 0        | احسن الكلام في مسئلة القيام                                                                                    | 191   |
| 0        | الاستفتاء                                                                                                      | 193   |
| •        | الجواب                                                                                                         | 194   |
|          | ہرنیا کام برانہیں                                                                                              | 194   |
|          | صوفیاء کے اشغال سنت سے ثابت نہیں کیکن جائز ہیں                                                                 | 195   |
|          | بدعتِ حسنه پرثواب                                                                                              | 195   |
|          | وہابیوں کی دلیل کا جواب                                                                                        | 196   |
| 0        | وسيلة المعاد في اثبات ميلاد خيرٌ العباد                                                                        | 205   |
| *        | وجناليف                                                                                                        | 207   |
| 0        | بلاوج مخفلِ میلا دکو بدعتِ سیّر کہنے والے ناوان اور محبت رسول سے خالی ہیں                                      | 208   |
| 0        | محفلِ میلا دشریف کی با قاعده ابتدا کب ہوئی                                                                     | 210   |
| 0        | بدعت ِ ضلالت کے کہتے ہیں اس کی وضاحت نیز ہر بدعت بڑی نہیں                                                      | 211   |
| 0        | بدعتِ حسنه كاحفرت شيخ عبدالحق محدث د الوى مي ثبوت                                                              | 211   |
|          | و بدیر بول کے معتدنواب قطب الدین دہلوی سے بدعت حسنہ کا ثبوت                                                    | 212   |
|          | بدعت حسنه اورسديدكي حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوى سے مزيدوضاحت                                                   | 212   |

| فبرست | 15                                                                | سيلا ومصق |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 261   | مقدمه چبارم                                                       |           |
| 261   | ارواح ملمین کے دنیامیں آنے اورجسموں سے تعلق ہونے کا ثبوت          | •         |
| 264   | پیچیے بیان کیے گئے چار مقد مات کا خلاصہ                           | 0         |
| 265   | حالت بيداري مين انبياء كي زيارت                                   | 0         |
| 266   | حالت بیداری میں زیارت انبیاء وملائکہ نیٹے کا مام غزالی ہے ثبوت    | •         |
| 266   | حضرت غوث پاک کوحالت بیداری میں آنخضرت کی زیارت                    | •         |
| 267   | حضور عليظها كى مقامات متبركه مين تشريف آورى كاثبوت                | •         |
| 268   | حضرت امام مالک نے شیخ ناصرالدین لقانی کی قبر میں پہنچ کر مدد کی   | 0         |
| 273   | خُواب میں حضور عظالما اور یکھنے کی اصور تیں                       |           |
| 274   | حضور کے حاضر وناظر ہونے کا حضرت شاہ عبدالعزیز سے ثبوت             | •         |
| 274   | حضور عظالیا پرامت کے اعمال پیش ہوتے ہیں                           |           |
| 277   | هادى المضلين                                                      | 0         |
| 279   | عرض مترجم                                                         | •         |
| 280   | و ہائی حضرات کی طرف سے میلا دشریف وذکر شہادت حسین ڈاٹٹن کی مخالفت |           |
| 281   | وہابیوں کے دادا پیرحضرت شاہ ولی اللہ سے میلا دشریف کا ثبوت        | •         |
| 282   | و ما بيول كى حديث ياكسيه يجان                                     | •         |
| 283   | وہا بیوں کے المبیاء نظام سے بشریت میں برابری کے دعویٰ کارد        | •         |
| 285   | وہابیوں کی طرف سے ذکر شہادت حسین کومنع کرنے کی وجوہات             |           |
| 287   | فصل اول                                                           |           |
| 287   | سنت کی تعریف                                                      | •         |
| 287   | و کرشهاوت سنت سے ثابت ہے                                          |           |

مصطفا عاضه

ميلا ومصطفى سكافيوني میلادشریف کوبدعت کہنے والے اجماع امت اور قیاس شرع کے منکر ہیں 237 0 موجوده زمانه مين ميلا دشريف كي ضرورت 238 محفل ميلا دمين قيام تعظيمي كالعاديث سيثبوت • 238 مولاناعثان دمیاطی سے قیام میلاد کا ثبوت 241 مولا ناعبداللد بن سراج سے قیام میلاد کا جوت 242 حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال سے فقہا کا مسائلِ شرعيه مين استدلال 242 متندعلائے اسلام قیام میلا دکوجائز قرار دیتے ہیں 243 0 محفل میلادمیں قیام کرنے کی وجوہات 245 حضور مَيْنَا لِيَامُ كَامِهِما نول كے ليے قيام فرمانا: دواحاديث سے ثبوت 246 مجالس ميلا ديس حضور عيظ الله كاتشريف آورى كاثبوت 247 مقدمه اول 248 حيات انبياء ينظم كاحضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی سے ثبوت 248 مقدمة دوم 251 حضور عظ التابه تمام انبياء سے افضل ہيں 251 ذكرفضائل مختصه آنخضرت مكاليوني 253 حضور عظ إلى كابيان 0 253 مقدمهروم 259 مسجداقصى حضور عيظ إلام يرظا بر موكى 0 259 کعبشریف کا اولیاء کی زیارت کے لیے جاتا: کتب فقہ سے ثبوت 260

| بالومص | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                       | فهرست |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | و هابیول کی متند کتب میں درج تضاد بیانیوں کا بیان                                             | 303   |
|        | فاتحاور عرب كاجواز كتب فقد                                                                    | 306   |
|        | نواب قطب الدین دہلوی کا اپنے استاد شاہ آگئ دہلوی ہے مکراؤ                                     | 307   |
|        | قبر پرقر آن خوانی کاملاعلی قاری ہے ثبوت                                                       | 307   |
|        | علماء کا اجماع ہے کہ دعاہے میت کوفائدہ ہوتا ہے                                                | 308   |
|        | سیداحد بریلوی کاالله تعالی سے براوراست ہم کلام ہوتا: نعوذ بالله                               | 309   |
|        | مولوی اساعیل وہلوی کا اپنے پیر کے متعلق بدترین غلو                                            | 311   |
|        | وہا بیوں کی ایک اور تحریف                                                                     | 312   |
|        | حضرت شاه عبدالعزیز دہلوی کا ہر سال محرم میں ذکرِ شہادت حضرت<br>حسین بڑاٹنڈ کی مجلس منعقد کرنا | 313   |
|        | وہابیوں کوچا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے حکم کے موافق قبروں کا طواف بھی کیا کریں                    | 313   |
|        | حضرت امام حسین کی شیادت پررونے کا احادیث سے ثبوت                                              | 315   |
|        | اول حديث                                                                                      | 315   |
|        | حديث دوم                                                                                      | 315   |
|        | حضرت ابراجيم كي وفات برحضور كالتيلظ كا آنسو بهانا                                             | 315   |
|        | ا پن والده کی قبر کی زیارت کے موقع پر حضور عظا اللہ کا آنسو بہانا                             | 316   |
|        | امام ابن حجر کے قول ہے محفل ذِ کرِشہادتِ حضرت حسین رہائی منعقد<br>کرنے کا ثبوت                | 318   |
|        | وہائی دعویٰ اتباع سنت کا کرتے ہیں لیکن صاحبِ سنت کے ذکر میلاو<br>کے مشر ہیں                   | 319   |
|        | تاج الدين فاكباني كے دلائل كا امام سيوطي كي طرف ہے مدل رو                                     |       |

ميلا ومصطفي تنافيقاتم فهرست 16 حضور عظ المائية عضرت امام حسين طائقًا كى بيدائش كى خروى 288 حضورتًا فيلم في شهادت حضرت المحسين والفي كي خردي اورآ نسوبهات 288 ال حدیث سے ثابت ہونے والے سات (۷) فوائد 289 شهادت امام حسين والفؤا مح متعلق حفرت ابن عباس كي روايت 0 290 ام المومنين حفرت امسلمه كاشبادت حفرت امام حسين يررون كاثبوت 290 ال حديث ہے ثابت ہونے والے ۵ فوا كد 291 محفل میلا دشریف کے جواز کابیان 0 292 حضور عظاظام اپنی ولادت کےدن روز ور کھتے تھے 293 حضور علظ المام كى ولا دت كى خوشى كرنے يرابولهب كے عذاب ميس كى 293 حضرت ابن عباس كاميلا وشريف يرهنااور حضور عظيظام كاس يرخوش مونا حضرت عامر انصاري صحابي كاميلا وشريف يدهنا اورحضور عظيظا كاس يرخوش بهونا 294 حربین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال مارے لیے دکیل ہیں 296 قصل دوسری: چیریان افتر ابندی اورجعل سازی اور یعظی اور بدنهی اور لاعلمی مجیبان اورمبر کنان رسالہ " تخفة الطالحين" كے 296 جواب دلائل منكرين -299 رسالد "تحفدالصالحين" كومانى مولف كالينام اساعيل وبلوى ساختلاف 300 ذكرشهادت كوحرام كهنے والے وہابيوں كى بے وقو فياں 0 301 امام الو بابيه مولوي اساعيل د بلوي كي تضاد بيانيان 302 امام الومابيدا ساعيل دہلوي كى تضاد بيانيوں يراس كے عقيدت مندول 303 سے زیر دست سوال

19

ميلا ومصطفى تأثيرتم

. ميں اس مجموعہ کا انتساب تاج الحققین ،سراج المدققین ،امام الفقہا ، پیشخ میں اس مجموعہ کا انتساب تاج الحققین ،سراج المدققین ،امام الفقہا ، پیشخ الاسلام، اعلى حضرت إمام ابلِ سُنت ،مجد ودين ملت مولا نامفتي الشاه احدرضًا خان فاصل بربلوى مُشاهد (جنهون في اسلام كے خلاف أشف والے مختلف فتنوں كا دف كرمقابله كيا اورمسلمانان اہلسنت کے ایمان کو تباہ و برباد ہونے سے بیایا) اورائیے بہت پیارے اور خلص دوست ، شمشیر بے نیام شہید اہل سنت حضرت علامہ محمر خرم رضا قاوری عطاری میشد کے نام کرتا ہوں جنہیں اس سال 3 منی 2013ء کو بعد از ادائیگی نماز جعد گھر داپس آتے ہوئے دہشت گردول نے فائرنگ کر کے شہید کردیا)۔

ميثم عباس قاوري رضوي ۵۳۳۱۶۶۸

| فهرست | فى تَنْ يَعِينُمُ 18                                                | مبلا دِمصط |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 323   | محفلِ ميلا دشريف كا ثبوت علماء سلف ككلام س                          |            |
|       | امام ابن جوزی کا قول کم محفل میلا دشریف منعقد کر کے منکروں کا دل    |            |
| 325   | جلانا چا ہے ۔                                                       |            |
| 325   | وہابی رسالہ کی تصدیق کرنے والے وہابی مولوی کی تضاوییانی             | •          |
| 329   | مجلس میلادشریف کا قرآن پاک سے ثبوت<br>اور منظرین کا عجز وگریز وسکوت | <b>(S)</b> |
| 330   | ِ قَلْمَامِ<br>                                                     | 0          |
| 331   | تحسام                                                               |            |
| 332   | قال التھانوي                                                        |            |
| 332   | اقول                                                                |            |
| 345   | ۵-مزه دارلطیفه                                                      | •          |
| 347   | أَجْسَنُ الْكَلَامِرِ فِي أَتَبَاتُ المولَدُ وَالقَيَامُ            | @          |
| 349   | تقريظ                                                               | •          |
| 375   | بحث إثبات تيام                                                      | •          |
| 383   | مولود عر يفي                                                        | (E)        |
| 399   | احاديث "خصائص كبرى"                                                 | 0          |

"المستند المعتمد" كنام سنهايت فيمتى حواشى بهى لكهے\_اعلى حفرت آپ سے بهت عقيدت ركھتے تھے\_آپكا وصال ١٢٨٩ جرى/١٨٧ عيسوى كو بوا۔

الذكر المحمود في بيان المولد المسعود خليفه اعلى حفرت، حفرت علامه مولا نامحداما مالدين قادري رضوى كولوى بُرَاليَّة كايرساله "كري بريس لا بهور" سے شائع بهوا تھا۔ اس بيس حضرت مولف نے ويوبندي حضرات كى طرف سے مولا نا احمالی سهار نپورى كے نام سے منسوب كر كے شائع كے گئے ايك فتوى كارد ہے۔ مولا ناسبار نپورى سے منسوب فتوى ميلا دشريف كے متعلق جامع المعقول والمحقول حضرت مولا نا نذير احمد خان رامپورى بُرائين قاطعه "كرد مين كمحى كئى كتاب "البوارق الملا معه "بيس كمحة بين:

دمولوى احمد على سهار نپورى كوئو مولف انوار (ساطعه) منكر ميلا و شريف وقيام بيس جانا ہے بلكه أس كاعمل اس باره بيس ثابت كيا ہے مولف في انوار (ساطعه) منكر ميلا و شريف وقيام بيس جانا ہے بلكه أس كاعمل اس باره بيس ثابت كيا ہے مولف في دولوں المولات كيا ہے مولف في دولوں المولوں المولوں المولوں المولاد بين عالم المولوں المولوں

(البوارق اللا مع صفحه ٢٣٣ ، مطبوعه ورمطيع وَت برشاد، واتع بمبئ) اس كے بعد "براہينِ قاطعه" سے ایک عبارت نقل كر کے حضرت مولف" البوارق اللا معه "مزيد لکھتے ہيں:

"اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مولف انوار (ساطعہ) مولوی احمالی کو محکر میلا دنہیں جانتا اور یہ فتوی مولوی احمالی کا جو بعد و فات ان کی وہا ہیں نے طبع کرایا ہے انکار میلا دو قیام ہیں جو اقوالی جہالت و بعلی سے مملو ہے اُس کو وہ مولوی احمالی کا نہیں مانتا ہی جب وہ فتوی مولف انوار (ساطعہ) مولوی احمالی کا نہیں جانتا ہے تو اُس فتو ہے پر کلام کرنا مولف کے نزدیک احمالی کے اقوال پر کیونکر کلام ہوا اور اس فتو ہے پر کلام کرنا مولوی احمالی پر طعن کس طرح ہوا۔ پس سے جو گنگوہی مؤلف انوار (ساطعہ) کا جہالت و نادائی صرف ہے جو گنگوہی مؤلف انوار (ساطعہ) کا بدز بانی کرنا مولوی احمالی جی بیں بتا تا ہے اب مصفین نے جان بدز بانی کرنا مولوی احمالی جی بیں بتا تا ہے اب مصفین نے جان

## عرض مرتب

20

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى إِحْسَانِهِ.

میرے لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ القد تعالیٰ عَزَّ وَ جلَّ نے جھے اپنے حبیب
کریم سید الا نہیاء باعث ایجادِ عالم حضرت سید نامحمہ مصطفیٰ مَنْ اِللّٰیٰ کے میلا دمبارک کے متعلق
نایاب رسائل کو تر تیب وے کرمجموعہ کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ جس کے
مطالعہ سے اہلِ سُدِّت کی خوشی اور مشکر یہن میلا دکی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس مجموعہ
میں شامل رسائل کامخضر تعارف ہیہے:

مولو دِمنظوم \_ مولود منظوم مع قصائدار دو و فاری کا مجموعه جناب ریاست علی خان

ہمادر المخاطب به رفیق الدوله ساکن حیرراآبادگی درخواست اور خواہش پرمجم سے الزمان
صاحب نے 'نم ارالطبع سرکارعالی' سے۱۲۹۲ ہیں شائع کیا تھا جوگل ۹۴ صفحات پرمشمل
ہے۔اس مجموعہ کے صفحہ کا پر' رسالہ مولود منظوم' ختم ہوجا تا ہے۔ (اس کی نشان دہی کے
لیے وہاں تمام حُد لکھا گیاہے) اس کے بعد صفحہ ۱۸ سے' مجموعہ قصائد' شروع ہوتا ہے۔
موضوع کی مناسبت سے صرف رسالہ' مولو دِمنظوم' کوبی اس مجموعہ میں شامل کیا گیاہے۔
اس کے مؤلف حضرت علامہ مولا نافضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کی ولا دت ۱۲۹۳ ہجری/
اس کے مؤلف حضرت علامہ مولا نافضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کی ولا دت ۱۲۹۳ ہجری/
کا کھنو میں حضرت مولا نافورائی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آپ تحصیلِ علم کے بعد
کا کھنو میں حضرت مولا نافورائی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آپ تحصیلِ علم کے بعد
فتنہ وہا بیت کا خوب ڈٹ کررد کیا اور کئی تحقیق کتب تالیف فرما ئیں آپ کی ایک عربی کتاب
فتنہ وہا بیت کا خوب ڈٹ کررد کیا اور کئی تحقیق کتب تالیف فرما ئیں آپ کی ایک عربی کتاب
فتنہ وہا بیت کا خوب ڈٹ کررد کیا اور کئی تحقیق کتب تالیف فرما ئیں آپ کی ایک عربی کتاب
فتنہ وہا بیت کا خوب ڈٹ کررد کیا اور کئی تحقیق کتب تالیف فرما ئیں آپ کی ایک عربی کتاب
فتنہ وہا بیت کا خوب ڈٹ کررد کیا اور کئی تحقیق کتب تالیف فرما نمیں آپ کی ایک عربی کتاب
فتنہ وہا بیت کا خوب ڈٹ کررد کیا اور کئی تحقیق کتب تالیف فرما نمیں آپ کی ایک عربی کتاب

وعرض مرتب

کے معنی وہ بیں جومولانا احد علی محدث سہار نپوری مرحوم نے اپنی مطبوعہ شکلو قامیں ہیں: مطبوعہ شکلو قامیں شرح ملاعلی قاری سے لقل کیے ہیں وہ سے ہیں: یعبر به عن الجماعة الکثیرة والموادها علیه اکثر المسلمین. لیمنی سواد اعظم سے مراد جماعت کثیر ہوتی ہے لیمنی تم پیروی اُس کی کرو جس پراکٹر مسلمان ہوں۔''

(انوار ساطعه صفحه ۱۳۷، ۱۳۵ نورسوم، لمعه اولی مطبوعه در مطبح تغیمی ، مراد آیاد ، ایصناً صفحه ۲۷ مطبوعه ضیاء القرآن ، دا تا در باررود ، لا جور )

اس کتاب "الذكر المحدود" كے مولف مولانا امام الدين كوٹلوى كى پيدائش كوٹلى لو باران صلع سيالكوث ميں ہوئى۔ امام اہل سنت مجدودين وملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بريلوى مُيَّالَة عند آپ كواجازت وخلافت عطا ہوئى۔ آپ خليف اعلیٰ حضرت فقيه اعلیٰ حضرت مولانا شريف كوٹلوى كے بھائى ہیں۔ آپ نے فرقہ جات باطلعہ كے رومیں كى اسٹ تحریر كيں جن میں سے متعدد راقم كے ياس موجود ہیں۔ آپ كا وصال ١٩٦١ء میں ہوا۔

لیا کہ جہالت وصلالت کس کی ہے۔''

(البوارق اللا مع منحه ۴۳۶ مطبوعه و منح و برشاد ، مبئی) حضرت مولانا عبدالسیم رامپوری مجیشهٔ "انوارِ ساطعه" میں مولانا فیض الحسن سہار نپوری کی کتاب "شفاءالصدور" مطبوعه لا ہور وسمبر ۱۸۸۵ء کا اقتباس ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

> "و من جاء مجلس الميلاد فله ان يقوم ان قاموا و الا فلا و هكذا يقول المولوى احمد على المحدث المرحوم تبعا لاستاذه مولانا محمد اسلحق المغفور"

> لعنی جوکوئی آوے مجلس مولود شریف میں اُس کو چاہے کہ کھڑا ہووے جب سب کھڑے ہوویں اوراگر نہ کھڑے ہوں اہل مجلس بی ہمی نہ کھڑا ہووے ایسا ہی کہتے ہتے مولوی احمد علی صاحب محد ث مرحوم سہار نپوری تابع ہوکراہے استادمولا ناخمہ الحق صاحب مخفور کی۔'

(انوار ملطعه، نورسوم ، لمعدثان يصفحه ١٢ امطوعه طع تعيى مراد آباد ، اليفا صفحه ٢٨ مطبوعه ضياء القرآن بيلى كيشنز، دا تاور باررد ولا اور)

مولانا فیض الحن سپار نپوری کے قول سے ثابت ہوا کہ شاہ آملی وہلوی اور مولانا احمالی سپار نپوری میلا دوقیام کے قائل تھے۔

مولاناعبدالسم رامپوری رُواند انوارساطعه اسی ایک اورجگد کھے ہیں:

"ابن ماجه و دارقطنی وغیرہ محدثین حضرت انس سے مرفوعاً روایت

کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ اللہ ادار ایتم اختلافا فافعلیکم

بالسواد الاعظم یعنی جبتم علاءِ امت میں اختلاف دیکھوتو جس

بات پرسوادِ اعظم ہوائس کی پیروی کرو۔"

اور جولوگ سوادِ اعظم کے معنی میں ہیر پھیر کر کے طرح طرح کی باتیں

اور جولوگ سوادِ اعظم کے معنی میں ہیر پھیر کر کے طرح طرح کی باتیں

بیش کرتے ہیں وہ قابل التفات نہیں جمہور محدثین کے فردیک ای

زندگی مخفرانقل کیا گیاہے۔)

🍲 🏄 بشرى الكرام في عمل المولد والقيام \_ بيه كتاب جامع المعقول والمنقول حضرت مولا نا انوار الله حيدرآ بادي مُينظة كي تاليف بيزيسكي پيدائش ٢٦٣ اجري مين حيدرآ باد دكن (انديا) كے قصبه قندهار ميں موئى۔آپ نے جامعه نظاميہ كے نام سے حيدرآبادوكن میں مدرسہ قائم کیا۔ آپ نے کئی کتب تالیف فرمائیں آپ نے اپنی کتاب'' انوار احمدی'' کے آخر میں فرقہ وہابینجد بیکا خوب رد کیا۔اس کتاب میں مقلد وہائی ( دیوبندی ) حضرات کے امام مولوی قاسم نا نوتوی و یو بندی کی کتاب'' تحذیر الناس'' کی عبارات کار دہھی کیا گیا ہے۔اس کتاب پراکا برعلائے دیو بند کے پیرومرشد حاجی امداد الله مہاجر کمی صاحب نے تقریظ بھی کنھی ہے۔ماضی قریب میں آپ کے حالات زندگی پر حیدر آبادوکن (انڈیا) ہے . "مرقع انوار" نامی شخیم کتاب شائع ہوئی ہے۔میلاد شریف کے متعلق آپ نے "بُشری الكرام' كے نام سے بير كتاب تاليف كى جس ميں ميلا دشريف كانفلى دلائل كے ساتھ عقلى ولائل ہے بھی اثبات کیا گیا ہے یہ کتاب و مطبع حسن پرلیں حیدر آباد وکن' ہے اسسا المجرى ميں شائع ہوئی اس کے علاوہ بچھ عرصہ قبل آپ کی تحقیقات کا مجموعہ بنام''مقاصد الاسلام' الرحصول ميں جامعہ نظاميہ حيدرآ باودكن ہے شائع ہوا ہے۔اس كے حصه اول صفحہ ٣٧ تا ١٨ مين "بشرى الكرام" ك قد يم مطبوعه نسخ كاعكس بهي شائع كيا كياب النسخه مين ایک حاشیہ زائد ہے وہ حاشیہ اس نسخہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اکا برعلائے دیو بند کے پیرومرشد <mark>حاجی امداد الله مهاجر کمی سے آپ کوخلافت حاصل ہے حضرت مولا تا انوار الله حیدرآ بادی کا</mark> وصال ۱۳۳۵ ہجری میں ہوا۔اور جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن میں ہی ڈن ہوئے۔

بإدى المصلين: بيه جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا كريم الله حنفي وبلوي مُعِلَيْةٍ کی فاری کتاب'' دافع الاشرارعن سبط النبی الحقار'' کی اردو میں تلخیص ہے۔مولا نا ناصر الدين قادري المنتهدن اس كى تلخيص اور ترجمه كيا جود المصلين "كے نام سے "مطبع خاص محمری "میں شائع ہوا۔ یہ کتاب ایک وہائی مولف کی میلا وشریف اور محفل ذکرشہا دت حفرت حسين كے خلاف لكسى كئ كتاب "تحفة الصالحين" كا دندان شكن جواب ہے۔اس

💠 🔻 توضیح المرام فی اثبات المولد والقیام کےمولف حضرت مولا نا یعقو بحنی قادری رامپوری علید الرحمہ ہیں۔ یہ کتاب برم حنفید لا ہور نے گلز ارمحمدی سٹیم پر لیس لا ہور سے ١٣٣٧ هيں شائع كروائي-اس كے ٹائش پر درج ہے كداس كى تقیح ''عالم بے مثال اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی ادام الله فیوضهم "ففرمائی کتاب مین میلادشریف کے جواز کے متعلق مرل گفتگو کی گئی ہے۔اس کے آخر میں اعلی حضرت امام اہلِ سنت کی باطل شكن تقريظ اورمفتى اعظم هندمولا نامصطفى رضا خان، حضرت ججة الاسلام مولانا حامد رضا خان،صدرالشر بعیمولانا ایجدعلی اعظمی،حضرت مولانا ارشادهسین رامپوری کےصاحبز ادے مولانا ظهور أنحسين قادري،مولا نامفتي عبدالقادر صاحب اورمولانا احمه على حنفي چتتي بثالوي یروفیسراسلامیه کالج وخطیب مسجد شاہی لا ہور کی تقیدیقات وتقریظات موجود ہیں۔ان کے حالات ِ زندگی میسر نه ہو <u>سکے</u>۔

وسيلة المعاد في اثبات خيرالعباد - حضرت مولانا عبدالله محمري حفي ابن مولانا امیرالدین محدساکن شہرڈھا کہ کی تصنیف ہے جس کےمطالعہ سے آپ کی شان علم کااعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب جواز میلا دشریف ہے متعلق عمدہ دلائل سے مزین ہے۔ یہ کتاب سر سال البجرى مين مطبع نامي للصنوك في معلم موئى -آب كے حالات زندگی بھی زمل سكے -

 احسن الكلام في اثبات المولد والقيام \_ بيركتاب حضرت مولانا شاه محمد معصوم فاروقی مجددی کی تالیف ہے۔ پہلی دفعہ ۱۳۰۸ جمری میں دبلی سے طبع ہوئی دوسری مرتبہ مولانا بدر السلام صدیقی نے خانقاہ سلطانیہ جہلم سے شائع کیا۔ اس کتاب کے مولف حضرت شاہ احمد سعید مجد دی دہلوی کے پوتے ہیں جو کہ مشہور دیو بندی مولوی حسین علی واں تھی وی کے دادا مرشد ہیں آپ کی ولا دے <u>۳۲۳ ا</u> جمری میں دہلی میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی شاہ عبدالرشید ہے مولا ناشاہ محرمظہر فارد قی سے علوم دیدیہ حاصل کیے۔ آپ نے متعدد کتب تحریر کیں۔آپ کی وفات اس ایس ایجری میں مکه مرمه میں ہوئی اور جنت المعلیٰ شریف میں دفن ہوئے۔ (بی تعارف مولانا بدر الاسلام صدیقی کے تحریر کیے گئے حالات کے خلاف کئ کتب تالیف فرمائیں راقم کے پاس آپ کی متعدد کتب موجود ہیں آپ کے تفصیلی حالات وقت کی قلب کیوجہ سے معلوم نہ کیے جاسکے۔

احسن الكلام في مسئلة القيام: بيد ساله حضرت علامه مولا ناميان عبد الحق غور عشتوى كالمخضر فارى رساله كا اردوتر جمه ہے جس میں جواز میلا دشریف كو بہت خوبی ہے ثابت كيا گيا ہے۔

اس مولودشریف: اس رساله کے مولف مولا ناسید عمر کریم حنی بینات بیں بیرساله ۱۳۲۳ اجری میں درمطیع اکبری پٹند سے شائع ہوا۔ اس میں ہفت وارالہلال کلکتہ میں ابوالکلام آزاد کی میلا دشریف کے خلاف شائع ہونے والی ایک تحریر کا جواب دیا گیا ہے۔ رسائل میلاد کا بیہ مجموعہ مقرر کردہ صفحات سے زیادہ ہور ہاتھا اس لیے اس رسالہ کی تلخیص کردی گئی ہے حضرت مولف کے تحریر کردہ تمام دلائل اس تلخیص میں شامل رکھے گئے ہیں۔ آپ کے حضرت مولف کے تحریر کردہ تمام دلائل اس تلخیص میں شامل رکھے گئے ہیں۔ آپ کے حالات زندگی پراطلاع نہ ہوئی۔

## ابلِ سُنَّت كى عظيم كاميابي

میلادشریف کوترام اور بدعت قراردینے والے غیر مقلد وہابی، اور مقلد وہابی یعنی دیو بندی حضرات رہے الاول شریف میں اوراس کے علاوہ سال کے مختلف مواقع پر جلسہ سیرت، سیرت کانفرنس سمیت مختلف ناموں سے جلے اور کانفرنسز منعقد کرتے ہیں اوران کے اشتہارات شاکع کرتے ہیں ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو دعوت و کے بلایا جاتا ہے جگہ، تاریخ اور وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہی کام ہم اہلسنت میلا وشریف بلایا جاتا ہے جگہ، تاریخ اور وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہی کام ہم اہلسنت میلا وشریف میں کرتے ہیں تو ہمیں بدعتی مشرک کے خطاب سے نواز اجاتا ہے لیکن خود صرف میلا دنام نہ میں بلکہ مختلف ناموں سے جلیے منعقد کریں تو اس کے باوجود بھی یہ اپنے خیال کے مطابق رفیس بلکہ مختلف ناموں سے جلیے منعقد کریں تو اس کے باوجود بھی یہ اپنے کہ یہ مختلف ناموں نواب کے تن وار تھر ہریں تجیب ہے۔ یہی حال جلوس نکالیس تو برعتی تھر ہریں۔ یہ کسی ب

کے مولف حضرت مولانا کریم اللہ حنی دہلوی کے متعلق مولانار جمان علی لکھتے ہیں:

''مولوی کریم اللہ دہلوی بن مولوی لطف اللہ فاروقی نے مولانا شاہ
عبدالعزیز دہلوی، مولانا رشید الدین خان وہلوی اور مولوی محمہ کاظم
دہلوی کی خدمت میں رسی علوم حاصل کیے اور حضرت آل احمد عرف
اچھے میاں مار ہروی کے مرید ہوئے اور خلافت حاصل کی، کثیرالدرس
دالتھا نیف تھے ہم شوال ۱۲۹ ہجری ۵ – ۲۸ کا کونو روی سال کی
عربیں دارفنا سے ہجرت کی۔''

( تذكره على بند (اردوتر جمه) صفحه ۳۳۳،۳۳۲ مطبوعه بإكتان بشاريكل سوسائی، بيت الحكمة ، مدينة الحكمة ،شا براه مدينة الحكمة ،كراچي،۳۰۰۳ و)

مولا ناعبدالسميع رامپوري ميستان كمتعلق لكهي بين:

''اکابرعلائے وہلی مثل مولا نامحد کریم اللہ صاحب مرحوم جامع ،علومِ عقلیہ ونقلیہ اور استاذ تا ومولنا ومولی العالمین مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی صاحب دہلوی عارف ومحدث وفقیہ استخباب محفل مولد شریف کے قائل تھے اُن کے قادی مہری راقم الحروف کے پاس موجود ہیں ۔''

( انواراطعه ،نورسوم، لمعه ثانيه صفحة ١٣٣٨ رمطبوعه درمطبع نعبى مرادآ باد، ابيضاً صفحه ٢٩مطبوعه ضياءالقرآن دا تا در بإر

(נפלע זיפנ

مجلس میلاد شریف کا قرآن یاک سے ثبوت اور منکرین کا بجر وگریز و سکوت:
غیظ المنافقین حضرت علامه مولانا محد طیب صدیقی قادری بر کاتی نوری
دانا پوری کی یترخریوفت وارالفقیه امرتسر ۲۱/۲۸ جون ۱۹۳۳ء بیس شاکع
موئی آپ حضرت شیر ببیشهٔ المل سنت مولانا حشمت علی تکھنوی بیشهٔ
کے شاگر دِرشید تھے جیسا کہ محبوب ملت مولانا محبوب علی تکھنوی نے
دمسوان خشیر بیشہ سنت 'میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرقہ جات باطله



انصافی ہے۔اس لیےعوام اہلسنت کو جا ہے کہ جب مخالفین محفل میلا دالنبی کا ثبوت طلب کریں توان ہے بھی ان کے جلے جلوسوں کے جواز کا ثبوت طلب کیا جائے جو جواب ان کا دیں وہی ہماری طرف ہے سمجھ لیس ارا وہ تھا کہ میلا دشریف کے جواز کے دلائل پرایک مالل مقالہ کھھا جائے جس میں میلا دشریف کا جواز منکرین کی کتب سے ثابت کیا جائے لیکن بہت زیادہ علمی مصروفیات کی وجہ سے ایسانہیں کیا جاسکا۔

## اس مجموعہ کے متعلق ضروری گذارشات

بدرسائل قدیم اردوزبان میں ہیں ان کی اردوکواصل کےمطابق ہی برقر اررکھا گیا ہے لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ان الفاظ کو جدید رسم الخط میں لکھا جائے جیسے جاوے کو جائے،آویں کوآئیں۔

رسائل کے متن میں اگرا پی طرف ہے وضاحتی الفاظ شامل کیے گئے ہیں تو انہیں قوسین () میں رکھا گیا ہے تا کہ مولف اور مرتب کے الفاظ میں امتیاز ہو سکے۔

وفت کی قلت کی وجہ ہے کمل تخرتی نہیں کی جاسکی بعض مقامات پرتخر تے کر دی گئی ہے۔

مناسب مقامات پرسرخیاں قائم کی گئی ہیں ان کوقوسین () کے درمیان رکھا گیا ہتا کہاس کا بھی فرق رہے۔

بعض مقامات پرراقم نے حواثی درج کیے توان کے آگے دمیثم قادری' ککھ دیا گیا تا كەمولف اورراقم كے حواشى ميں فرق ہوسكے\_

الله تعالى سے دعاہے كەرسائل ميلاد كاس مجموعه سے اللسنت كا تفع ورخالفين ميلا دكا قلع قمع ہواور بيراقم كے ليے آخرت ميں ذراج نجات ہو۔ آمين يا رب العالمين۔

مليثم عياس قاوري رضوي ۹ ومحرم الحرام ۱۳۳۵ ارتجری/۴ دیمبر۲۰۱۳ و

#### حمددب

جو کہ ہر حامد کا وہ محمود ہے یا زمیں یا عرش و کرسی یا فلک كانتات بۇ و جملە كانتات الغرض جو ہے مک سے تاساک یہ کلام اللہ میں تقریع ہے جمع ہو کر ہوں جو معروض عدد ذرہ بے تعداد ریکتاں سے ہیں ہے عدد قاصر یہاں معدود سے که وبی جامد وبی محمود ہو حمد ہے وصفِ جمالِ دوالجلال یا که وه محمود ہو جس کا مقام كه ني الحمد ب احد كا نام وصف معنی ہے ہے شیریں ذوق جال اور ہی کچھ وال نرالا طور ہے اوّل امواج دریائے شہود پیم ویی احمد محمد ابو: کیا منجح تو سوچو كون تفا حامد ومان پس محمد کیے بے عامد ہوا بیں وہی احمد محمد منجلی صاف اسے ہیہات کہ سکتانہیں

حمد کے لائق وہی معبود ہے آدمی یا جن ہو یا حور و ملک یا که حیوال ما که معدن نیا نبات روح وجمم وآب وآتش باد وخاك سب کو اُس کے حمد کی تنبیج ہے ير بيسب حدين ازل سے تا ابد ایک قطرہ بحربے پایاں سے ہیں حمد بے حد کیے ہو محدود سے طے جھی ہے وادی مقصود ہو حمد ہے مخصوص ذات با کمال حمد كو حامد على سمجھے بالتمام حمر کا دیکھو یہ ہے عالی مقام من لفظ حمد ب زيب زبال پر مذاق جان جال کھے اور ہے حمد ہے اوّل ظہورات وجود تھ سے حامد ہو اجمد ہو گیا تفا محر،جب نه تفايه سب جهال اور معاد الله اگر حامد نه تقا حامد و محمود بيل برتر حقى فاش میں یہ بات کہ سکتا نہیں



ميلا ومصطفى ويتيني

مرتنبہ اوّل وہ کثرت کا ہوا ہے وہ ذات ٹانی ذات کریم ہے وہ اجمال بروز ممکنات ہے ازل سے تا ابدأس يرسلام ہے مخاطب وہ اُس ایام سے وہ جبی سے مہیط ابوار ہے سب كمالات أس كوحاصل تصوبال بیفنیلت خاص ہے اُن کے لیے أن كوسب عالم سے اے بندہ تواز ابل دیں کواس میں اصلاً شک نہیں كيونكه بهر ربتا نبيل ليجه امتياز بلکه برمجمود و بر مذموم تفا خاص احمد کا بیہ کیا اعجاز تھا بر روايات صحاح صادقال ہے یہ تیرا نقص ادراک و تمیز اس کو کہہ دے وے کہ ہے بیتو محال كيونكه لاكھوں چيزيں ہيں اے بدگمال سب کوتو تہد ہے کہ کوئی حق نہیں اصعب انواع و امنانب علوم تو اگر اُس کو نہ سمجھے اے عزیز کہدنہ بیٹا کر کہ ہے بیاتو محال منتظر ہیں سامعانِ خاص و عام تھا مقام و احدیت میں مقام تھا احد واحد میں کچھ راز و نیاز

ایک نور اُس نور ہے پیدا ہوا ہے ظہور اول نور قدیم ہے وہ تفصیل مکوِّن سرِّ ذات پس محمد اس حقیقت کا ہے نام ہے وہ پیغیر اُس ہنگام سے وہ جیمی سے محرم اسرار ہے وہ نبی تھا، تھا نہ آدم کا نشاں مرحقیقت خاص ہے اُن کے لیے ال حقیقت بی ہے ہے بہ اقمیاز ے حقیق یہ حقیقت بالیقیں ہے سفاہت اس کو تھبرانا مجاز علم حق میں ہر نبی معلوم تھا گر یمی ہوتا تو کیا اعزاز تھا به حقیقت فی الحقیقت تھی عیاں گر سمجھ سکنا نہیں تو اے عزیز یر نہ سمجھے جس کو تو اے بے کمال ہے کی جہل مرکب کا نشال کہ تو ان کو جانبا مطلق نہیں ہے حقائق کا سمجھنا بالعموم پھر جو مافوق الحقائق ہو وہ چیز . کیا عجب ہے لیک رکھ اتنا خیال اے تلم کر مطلب اوّل تمام بيه حقيقت تھی محمہ بالتمام تھے ای درج میں اک عمر دراز

دخل کیا ہے اس میں فکر و وہم کو بل اسے حاصل نہ ہو کھے جز ضلال ابن عم مصطف شير خدا حلِّ ثوا النَّاس بما هم يعرفون یہ مقولہ لقل مسلم نے کیا جوعقول سامعال سے ہوں پرے كيونكه بعضول كے ليے فتنه أشا ہے بخاری میں بید یکھوصاف صاف ایک جوتم میں ہے جائے جھے لے كاث ڈالوتم گلا ميرا ابھى مي كرول كل طرح من يعرك شف حال یر ادب جیکے سے کہتا ہے خموش ابل طاہراس میں شمجھے بغض وکیس رہ گئے محروم اس دھو کے میں سب بے ادب کوعشق ہو، ہے بس عجب ہے اوب بے عشق بے گفتار لب د مکير تو بچه، تھا کہاں آيا کہاں چل کے پہنچا منزل مقصود کو مخضر سا کھی تو کر اس میں کلام حسب حال فهم وعقل سامعان

کوئی چیز اُس کے وہاں ہمرہ نہ تھی تھا نہ ممکن کا وہاں کچھ رسم و اسم جب رکھاوحدت سے کثرت میں قدم

عاہدے ہے عقلِ عقل اس فہم کو عقل عامی اس کو سمجھے کیا مجال بير امأم الاوليا مشكل كشا ہے بخاری میں کہ فرماتے ہیں بوں اور عبداللہ بن مسعود کا تو نہ کہہ ایس حدیثیں قوم سے اور کیا الیا تو بس بے جا کیا یو ہریرہ نے کہا ہے واشگاف علم دو پنج پیم سے کھے دوسرے کا گر کرول پکھ ذکر بھی پیشواؤں کا یہاں ہے جب بیرقال عشق گوشورش میں کہتا ہے بجوش میں طریقت کے بیدوو رکن رکیس عشق کو سمجھے کہ ہے ضدِ ادب عشق بن ہوتا نہیں ہرگز اوب فت ہے وعوائے عشق بے ادب اے سمندِ کلک یہ چولانیاں جلد پھر اُس وادی محمود کو ہے جو ذکر جمہ و احمہ نا تمام برخلاف بإئ و ہوئے عاشقال

مبلاد يصطفى المتيويم

تقی ازل میں ایک ذات اللہ کی نہ ہیولی تھا، نہ صورت تھی، نہ جم کنز مخفی تھا وہی نور اتم تجھ کو ہے نبیت شہ لولاک سے

مثل اُن کا تمس طرح سے تو ہوا

کچھ ذرا تو سوچ اے گبر عنود

شر کیونکر خیر کا ہو وے مثیل

اس حقیقت کو جو پچھ بھی جانتا

قطع كراب أل حقيقت سے كلام

جس کوشرکت نوع انسانی میں ہے

جس کی نبت کہدویا ہے مثلکم

جیے کشرت نوع کی فردول میں ہے

مرتبہ رتبہ ہر اک کا ہے جدا

عائج هظ مراتب بالظرور

ہے تواضع اور نیائش ایک چیز

گر تواضع سے اکابر نے کہا

ہے یہ کہنا آپ کو اُن کا کمال

د مکھے لے تو حال اپنا اے نقیر

آپ کو کیا کیا نہ کچھ کہنا ہے وال

انبیا کے مرتبوں کا ذکر کیا

اولیا ہے مجھی خیالِ ہمسری

من چگويم عالِ اين ابلِ صلال

جمله عالم زین سبب تمراه شد

اشقیا را دیدهٔ بینا نبود

بمسرى با انبيا بر داشتند

گفت اینک مابشر ایثال بشر

خالق اکبر نے موجودات کا روح و جسم اوّلین و آخریں نوراحمد ہی کے ہیں سب پرتوے سب کے اوپر ایک کو اعزاز ہو اُس سے ہوجس اُوع کو پچھاختصاص اُس کو سب انواع پر اعزاز ہو اشرف المخلوق عظیما آدی شرف المخلوق عظیما آدی شب خلافت حق کی آدم کو ملی پھر آئی سے سلسلہ جاری کیا فلک، کیا عرش وکری کیا زمیں ہیں ای سے سب پیدا ہوئے ہیں ای سے سب پیدا ہوئے جب یہ واک ممتاز ہو ما ہم الاعزاز ہے وہ ذات خاص جملہ عالم سے وہی ممتاز ہو میں سعادت نوع انسان کو ملی آئی اس آدی

اور حقیقت میں ابوالآدم وہ تھا بعض عالم گرچەصورت میں ہےوہ منثائ انثائ جمله كائنات جس عالی، عالم امکال کا ہے آمنہ کے بطن سے بیدا ہوئے اور ہجرت بعد ازاں مکتے ہے کی پھر مدینے میں ہوا ان کا وصال اورای سے ہے حدوث کا نئات ہے مُشارک اس میں ہر فرد و بشر ا وطریقے بیں غدا برنوع کے ہے وہی صوری وہی ہے معنوی اک حقیقت اور ہے سب سے بردی اوراً ی میں سب سے دہ متازب كهه أنْ وه اشقيا أنَّتَ بَشُو جو كها مَا أَنْتَ إِلَّا مِثْلُنَا

ابن آدم حسب صورت ہو گیا بل ابوالعالم حقیقت میں ہے وہ ہے ابوالآبائے جملہ کائنات گوبصورت فرد اک انساں کا ہے اور جو سے ابن عبداللہ تھے سال چہلم میں ہوئے آ کر نبی کیں غزائیں کافروں پر چندسال ہے حقیقت ہی سے ہموت وحیات ہے حقیقت رہ بھی صوری ہی مگر بلکہ ہے ہر فردِ ممکن کے لیے لیک ہے ہرایک کی یہ ایک ہی اور جناب سید ابرار کی وہ حقیقت مظہرِ اعجاز ہے ال حقیقت سے نہ تھی جن کو خبر کلمہ کفر اس سے بڑھ کر ہے ہوا

35 الے خرف تو کیونکہ مثل اُس کا ہوا جو کہ ہو جفہ کو نور یاک سے مثل باطل کس طرح حق کا ہوا ہو عدم کس طرح سے مثل وجود اور عمٰیٰ کیونکر بصر کا ہو عدیل کہہ نہ سکتا کوئی حرف اس قتم کا اس حقیقت میں جوصوری ہے بنام شبہ بعض اوصاف جسمانی میں ہے اُس کی نسبت بھی سنو کچھ مجھ سے تم تفرقہ وییا ہی کچھر تبوں میں ہے کوئی اعلیٰ اور کوئی ادفیٰ ہوا خلط مبحث عقل اوردیں سے ہے دور نعت کا ہے اور طور اے باتمیز این نسبت حرف کچھ تحقیر کا تو کے ویبا تو ہے تھے پر وبال جب بحاجت جائے ہے پیش امیر میں کہوں تجھ کوتو کیا گزرے بجاں اولیا کا مرتبہ بھی ہے برا ہے کمال گربی و کافری پیش ازیں فرمودہ مولانا جلال مم کے زا بدال حق آگاہ شد نیک و بد در دید شال بیسال نمود اوليا را جيحو خود ينداشتند ماو اليثال بستهٔ خوانيم و خور

یہ روایت حضرت قاروق کی
اگی آدم نے خدا سے یہ دعا
اے خدا میری خطا تو بخش دے
جب کیا حق محمد سے سوال
واسطہ اچھا بھم پہنچا تھے
مطلقا پیدا نہ کرتا میں تھے
مطلقا پیدا نہ کرتا میں تھے
مانگنا ہم سے شفاعت بوالبشر
مانگنا ہم سے شفاعت بوالبشر
مان لیتے ہم سموں کے واسطے
اب واہب سے یہاں اکھتا ہوں میں
و نجی فی بطن الشفینیة ہو و

بیبقی، طبرانی اور عاکم نے کی جبکہ آدم سے ہوئی سرزد خطا واسطے حق محمہ کے بجھے پس وہیں آیا یہ حکم ذوالجلال میں نے اے آدم جبحی بخشا بجھے اور نہ ہوتا قصد احمد کر ججھے آگر این عبار کی یہ دو بیتیں جو ہیں ایل آسان و ارض کے این عبار کی یہ دو بیتیں جو ہیں بہ قَدْ اَجابَ الله آدَمَ اِذ دَعَا وَمَا ضَرّبِ النّادِ النّحلِيلَ لِنُورِم

بعد آدم شیث میں وہ نور تھا طلب طبیب رحم طاہر کے سوا الفرض وہ نور جب وال سے چلا بہنیا بعداً سے معدکو جب وہ نور احمدی دکھے کر آنکھوں میں نور احمدی اس خوشی میں اک بڑا کھانا کیا اور کہا ہے نذر ہے لیعنی قلیل ان سبب ہے کہا تھے اُس کونزار اس بعد ازاں الیاس کو بہنیا وہ نور بحمدی کی مخترع لیمنی مفر بحد ازاں الیاس کو بہنیا وہ نور بحمد کی مخترع کی مفر شرکہ کو پھر خزیمہ کو ملا مدرکہ کو بھر خزیمہ کو بھر خزیمہ کو ملا مدرکہ کو بھر خزیمہ کو ملا مدرکہ کو بھر خزیمہ کو ملا مدرکہ کو بھر خزیمہ کو بھر خریمہ کو بھر کر کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر کو

مست فرقے درمیاں بی منتی
لیک زیں شد نیش دراال دیگر خسل
زیں کیے سرگین شدوال مشک ناب
آل کیے خالی و ایں پر از شکر
فرق شال ہفتاد سالہ راہ بیس
دال خورد گردد ہمہ نور خدا
دال خورد گردد ہمہ نور اصد

مسيجه مين لكهتا هول بغايت مختفر يشت آدم مين ركها احمد كا نور يس وه مسجود ملاتك جو سيا دوسلوۃ الاحزان میں ہے وہ کھی تب کیا خوا نے دعویٰ مہر کا تحكم حق نافذ ہوا آدم كو يوں يره ليا دو بيل جمكم كردگار یوں بیاں فرماتے ہیں یہ ماجرا عبد بيہ حقّ محمد ميں ليا بالقرور ايمان أن ير لاتيو سلسله اس عبد کا جاری رہا حشر کو ہوں گے سبھی تحت اللّوا أس امام الانبيا كے مقتدى قسطلانی نے مواہب میں لکھا

ایں ندانستند ایشاں از عمٰی ہر دو گو زنبورِ خورد از یک محل ہر دو گون آ ہو گیا خور دند و آب ہر دو نے خور دند از یک آبخور صد ہزارال ایں چنیں اشاہ بیں ایں خورد گردو پلیدے زو جدا ایں خورد زائد ہمہ بخل و حسد ایں زمین یاک وال شوراست و بد

اب بيانِ مولد خيرالبشر جب ہوا مقبود حضرت کا ظہور جسم خاکی میں جو وہ لامع ہوا ابن جوزی نے روایت ہے سے ک قصدِ قرب آدم نے ﴿ اسے کیا بولے آ دم اے خدا کیا اس کو دوں يڑھ محمر ير درود اب بيس بار ابن عباس اور علی مرتضٰی حق نے جب آدم کو پیغبر کیا ه گر وه بومبعوث اور تو زنده بو بعد آدم بھی جو پیٹیبر ہوا يس محمد بيں تبي الانبيا اوْر ہوئے سب مسجد اقصیٰ میں بھی اس روایت میں جو کچھ میں نے کہا

شیث سے پھر سلسلہ جاری ہوا رفتہ سفت سے پھر سلسلہ جاری کا نہ تھا رفتہ رفتہ تابہ عدناں ہے گیا اور ہوا فرزند آک اُس کے ظہور اُک وُس کو ہوئی اُک خوشی ہے انتہا اُس کو ہوئی اور بیک اُس کا بردا شہرہ ہوا از برائے ہچو مولود جلیل ہو گیا اس علم کو بس اشتہار ہو خوش آوازی میں تنے بس مشتہر جوخوش آوازی میں تنے بس مشتہر اُس نے دیکھااک عجب اُس کاظہور مانک میں گیا صاف مانک میں گیا صاف آواز لیک میں گیا

گر کہو کہ مطلب کا ماجرا

ہم کہیں گے ہے بیسب بحثِ ادب

شرع میں بھی بلکہ یہ جاری رہا

ہے لعیں جو عیر ہے دیثار کا

ہے بخاری میں کہا عباس نے

جب پیمبر پر مرض غالب ہوا

اور دیکھوصاف صاف اُس کے سوا

تقے ربعہ ابن عم مصطف

تنے صحابی اور صحابی کے ولد

ترندی مسلم جو جاہے دیکھ لے

عبدقيس اور عبدعوف اور اور بھی

ہے جنس کھ علم اساء الرجال

دیکھو استیعاب میں بھی ہے لکھا

الغرض عبدالرسول، عبدالنبي

ذِکر یہ اگلی کتابوں میں بھی تھا

تے جو مکے اور مدینے کے امام

تے جو عالم روم سے لے تا عراق

ٹال ان سب کے ہوئے تھے اے جول

بعد اجماع ان جمیع ابرار کے

ایک مسله به بهی نفا اس بحث کا

دوست زر کا عبد درجم جب ہوا

أس سے برھ كر ہو ئى كى دوئى

جس کا ایماں اور عقیدت صاف ہے

أس کو کافی ہے بیہ شعرِ مثنوی

پھر کؤی میں آ ہوا اُس کا ظہور یوم جعہ اجتماع اُس نے کیا خطبه وه أن كو سناتا نتما عجب جلداب مبعوث ہوویں گے یہاں میری بی اوالاد سے بے ارتیاب ہے یہی واجب کرایمان اس پرائے أس بعروى بين بهت ان يل ذوق پھر قصی تھے حاملِ ور یتیم بعدازال مإشم مين تفاوه نورِصاف جس سے تھا علوی وسفلی کا ظہور وجہ عبدالمطلب میں ہے لکھا ونت مرگ اُن سے ریہ ہاشم نے کہا پرورش وہ مُطلب کے گھر ہوئے -تام شیبہ سے ہوا یوں منقلب

بعد اُس کے کعب جب پیدا ہوا جع ہوتے اُس کے پاس اُس دن عرب اور بيه كهتا تھا، ختم مرسلال یہ بھی وہ کہتا کہ ہوں گے وہ جناب ر بھی کہنا تھا کہ جوتم میں سے یائے يادِ احمد مين بهت اشعارِ شوق بعدازاں مرت ہ وہ بعد اُس کے حکیم پس مغیرہ بعد ازاں عید مناف آيا عبدالمطلب مين پھر وہ نور "شيب" عبدالمطلب كا نام تفا مطلب نام ایک تھے اُن کے چیا عبد کے اینے خبر تو کیجئے بول ہوئے مشہور عبدالمطلب

ال سے ثابت ہے کہ لفظ عبد کا

اور علاقوں میں بھی استنعال ہے

نام اب رکھتے ہیں جو عبدالنبی

شرک کہنا ہے سفاجت کے سبب

ہوں جہاں موجود توجیہیں سیجے

چتم پوتی سب ہے کر کر اے وقیح

حاہیے اول کہ مطلب بوجھ لے

صرف تو ایخ گمانِ یوچ بر

إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِنَّهُ كَى خَبر

پھر گيا تا فهر و غالب بس وه نور

اور پھر اُس کے مطابق تھم وے اور کو کافر نہ کہہ اے بدگہر کان تک تیرے نہیں کینچی مگر

معنی مملوک و عابد کے سوا اور معنوں میں بھی استعال ہے شرك كبتے ہيں أے بھے شق کفر کہنا ہے جہالت کے سبب اور معانی صیحه ہوں صریح حر کرنا ایک میں ہے بس میج

تھا زمانِ جاہلیت میں ہوا ہے ادب میں معتبر قول عرب تر فدی میں ہے کہ حضرت نے کہا عبد ورہم جو ہے وہ ملعوں ہوا شیر یزوال حیدر کرّ ار سے بوگا تو بعد از ثلاث عبدالعصا لفظ عبدالمطلب كا ماجرا اور بیٹے کا یہی نام اُن کے تھا اور یکی نام اُن کا ہے درج سند ہے روایت اُن ش کھی اس نام سے مشتهر بین نام اصحابِ نی ظاہراُن پدہے ریسب حال ومقال میہ جو کچھ میں نے لکھا یاں ماجرا تام رکھنے میں نہیں ہے کھ بدی أب عرب مين رَدِّ وَبَّالِي مِنا بلكدسب عالم يمن سے تا بدشام سب نے بس اس پر کیا تھا اتفاق مقتدائے کل عمر عبدالر سول تھم تھہرا قل کا اشرار کے سب کے سب نے جائز واحس کہا عبد دینار اُس کوحضرت نے کہا جس كو، وه كيونكر نه بوعبدالنبي بر طریق صالح اسلاف ہے دفتر اوّل میں ہے اُس کے لکھی

جمله عالم را بخوان قل یا عباد جن کو بیر معلوم ہوتا ہے برا دے خدا أن كو بدايت والسّلام حال عبدالمطلب ہے ناتمام

بندهٔ خود خواند احمد در رشاد بال مگر تعظیم و ذکر انبیا جوشقی کرتے ہیں کچھاس میں کلام ہے مناسب اس قدر پر اختام

اور ہوا اُس سے عجائب کا ظہور تفا خطیم کعبہ میں وہ سو گیا سنے ہے وہ ایک حلّہ بس غریب صلہ بائے دنیوی سے تھا جدا دونوں استحصوں میں بھی ہے سرمہلگا د مکھنے والے بھی جیراں ہو گئے كابنول في يول جواب ال كاديا یہ البہ آسال کا کام ہے وے دیا ہے اس نے فرمان تکاح اس میں ہوگی سارے عالم کوفلاح کیونکه سامال کر چکا تھا خود خدا بوئے مشک آئی تھی اُن کے جسم سے خوب ہی جھان کی پیشانی میں تھی كوه برنے جائے أن كوسب قريش بجر فدا سے تھے دعا كين مانكتے مينه برساتا تقا أس دن دائما آیا جب ملے کو باخیل ساہ ببره مدم خانه رب خليل اہل مکہ کو اکھٹا کر نیا

يهبيا عبدالمطلب كو جب وه نور ایک دن جب نفا جوال وه هو گیا جاگ کے دیکھا تماشا یک عجیب بيش قيمت، برتكلف، خوش نما اور بدن تقا عظر میں ڈوبا ہوا د مکھے سے حالت پریشاں ہو گئے کاہنوں سے جا کہا بیہ ماجرا یہ نہ جتات و بتال کا کام ہے كرويا ہے أس في سامان تكاح جلد کرنا جاہے اس کا نکاح بس أسى دن بو گئے وہ كھرا خوب اسے ثابت کیا حفاظ نے اور چیک نور رسول الله کی قط سے جب نگ ہوجاتا تھا عیش اوّل أن كو واسطه كردان ك پرکست ٹور مجہ سے خدا ابرہہ ملک یمن کا بادشاہ ساتھ میں لایا تھا اک انبوہ فیل جبکه عبدالمطلب نے بیہ سنا

مجمتع جاكر موئ وال سب جرى جنگ کی تدبیر میں مشغول تھے اُن کے دادا کے جوتھا زیب جبیں روش أس سے ہو گئے سارے بقاع مو كيا كويا چراغال بالتمام مجمع حقار سے بیہ کیہ اُٹھا فتح کی تم کو مبارکباد ہے اينے اينے كام ميل مشغول ہو دور میں آیا ہے جب نور نی تجربہ اس کا ہوا ہے بیشتر اینا اینا سب نے بس رستہ لیا كه بوع بن جمع لان كوقريش چن کے سب میں سے بڑے سر دارکو ہونہ ہدم کعبہ میں کچھ خر خشا آیا عبدالمطلب کے روبرو ہو گیا سارا قضیّہ منقلب كيكيايا كُرْكُرُاما غش هوا بولتا تھا ویسے ہی بس وہ جری أس نے عبدالمطلب کے سامنے تقانه عبدالمطلب كو كچھ خطر اُس نے گھبرا کر بردی تعظیم کی اورسارے ہاتھیوں سے تھا کلاں اک یمی تجده نه کرتا تفا بھی أس نے عبدالمطلب کو دکیج کے

41

اک بہاڑی پر جواک جانب کوتھی سب كسب وال رائح مين مشمول تق ناگهال وه نور ختم المرسليس وور میں آیا برجی اُس کی شعاع روش ايا جو كيا بيت الحرام د کی عبدالمطلب به ماجرا کوئی دم میں سے عدو برباد ہے مب كرمب بس اب يبال بي جرياو میں فتم کھاتا ہوں اب اللہ کی لا جرم ہم کو ہوئی ہے وال ظفر جب رئيس قوم بي نے بير كہا ہو کے آگہداہر ہداور اس کا جیش بھیجا اُس نے اک سید سالار کو تا کہ اُن لوگوں کو دے جا کر بھگا وه سيه سالار افواج عدو ويكيض بي شكل عبدالمطلب لین کانیا تھرتھرا کر گر پڑا گائے وقت ذریح جیوں ہے بولتی پھر جب آیا ہوش میں سجدے کیے الغرض اليے وقائع د كھے كر خود گئے وہ ابرہہ کے یاس بھی ایک ہاتھی تفا سفیداس کے یہاں ابرہہ کو سجدہ کرتے تھے سبھی أس كو منكوايا وكھانے كے ليے

کھر خدا نے اُس کو یوں گویا کیا وہ جو تیری پیٹھ میں ہے متنتر جانتا ہے ہر کوئی چھوٹا بڑا مثل اشتر بیٹھ کر سجدہ کیا کہ کہا اُس نے سلام اُس ٹور پر اور باقی ابر ہمہ کا ماجرا

بعد عبدالمطلب کے جب وہ نور

ایک دن وہ ساتھ اینے باپ کے

راه میں واں بنت نوفل مل حملی

تو گزر جھ پر اگر اس دم کرے
کا ہند تھی فاطمہ نام اور بھی
نیت ان دونوں کی اُس میں بس بھی
یوں کہا دونوں سے عبداللہ نے
دوسرے جھے سے نہ ہوفعل حرام
پھر نکاح اُن کا اُس دن ہوگیا
تھا جو جوشِ لطفِ ربّ اِلعلمیں
پھر گزر اُس دن جو عبداللہ کا
کی پچھاک نفرت ی،عبداللہ کا
تھا جو مقصد یعنی حمل اُس نور کا
الغرض جب آمنہ حامل ہوگیں

شور تھا اک عالم ملکوت میں

كيا كهول أس شب مين تفاجو جشن عام

تحكم ير بوتا تفا حكم ذوالجلال

ہوں معظر سب جوامع قدس کے

اور صوفتیہ ملائک کے لیے

از زمیں تا آساں وهومیں مجیں اور غوغا تھا یہی جبروت میں بس میہ مجھو تھا خدا کا اہتمام رہ نہ جاوے کوئی تزئین و جمال ہوں منور سب بجامع قدس کے جن کر شے بیں تقرب میں بڑے

صاف اللخت عادي فيس بول ہوا فردوس کو اب کھول دو ن کی لے آسال سے تا زیس تخت سب کے گریڑے بے اشتباہ کفر کے ارکان فرصلے ہو گئے سارے عالم كو ہوا أس كاشمول خلعت اُس کوستر حلول کا ملا ہو گیا برگ وثمر کا اُس یہ بار نام مشهرا سال فتح أس سال كا مركسى نے يوں كيا أس شب كلام رحم مادر میں ہوا ہے مشقر دیں وحوش غرب کو خوش خبریاں كرت تصاب شبهم سب بيكلام اکثرول نے ہےاہے یوں ہی لکھا ہیں جو رکن دین ختم المرسلیں قدر کی شب ہے جمی اصل ہے پیشب اور یاتی تھیں نہ کچھ اس کا اثر چ میں کچھ خواب و بیداری کے تھیں میکھ خبر بھی ہے تھے اے یارسا 🕛 سيد عالم شبه جر دوسرا نام أن كا تم محمد ركفيو ہوتی تھیں اکثر شہور حمل میں باپ حضرت کے ندینہ میں ہوئے

ميلاد مصطفى مأنية اب مقام باصفائے قرب میں علم رضوال خازن جنّات كو نوبت حمل شفيع المذنبين أس گفرى دنيا مين جو تھے بادشاہ بت جوتھے دنیا میں اوندھے ہو گئے ہو گیا بارانِ رحمت کا نزول قط سے جسم زمیں جو عور تھا جس شجر پر تھا نہ نام برگ و بار لطفِ عام ایبا فراغت کا ہوا تھے جو چوپائے قریشوں کے تمام آج نور حفرتِ خيرالبشر اور وحوشِ شرق نے اس شب عیاں اور حيوانات دريائے تمام تھا شب جمعہ کو سے سب ماجرا احمد حنبل المام جار ميس كر م ي جي حكم بس وه اس سبب آمنه کو تھی نہ کچھ اس کی خبر أيك دن وه الم حتم المرسلين نا گہاں ہاتف نے آ کر ہوں کہا که ہوئیں تم حامل خیرالورا أمنه تم جب بخير أن كو جنو اليے الہام اور بيه خوش خبر ميں دو مہیئے حمل پر پورے ہوئے

کہ ملائک نے خدا سے بیہ کہا حق نے فرمایا میں ہوں اُس کا نصیر

ایک راوی نے یہاں ہے یوں لکھا بے پدر ہے سے نبی تیرا صغیر

اور ایام ولادت آگئے کھول دو ہیں آسانوں کے جوباب دے دیا سورج کو اک نورعظیم عورتين جنتي جنين سب نرجنين جب ہوا آغاز مجھ کو درد زہ علم میں میرے کسی کو بھی نہھی تھی میں تنہا گھر کے اندر مضطرب اُس کا باز ومیرے دل کو چھو گیا رعب تھا یا درد تھا یا رہج تھا میں نے وال یا یا سوأس کو فی لیا میری کرتی بین وه خاطرداریان کون ہیں بیاورکہاں سے آئی ہیں اور بیجوری آئیں جنت سے بہم وقت میلاد نی آیا ہے اب اور جمع طائراں از بس عجیب اور بازو أن كى از ياقوت خام اور بھر سے میرے بردہ اُٹھ گیا مشرق ومغرب میں ہیں اک اگڑے جب كه بيسامان سب يجه مونيا

نو مینے جب کہ پورے ہو گئے بول ملائك سے كياحق في خطاب كل ك ابوابِ جنّاتِ تعيم اور ہوا تھم خدا اس سال میں آمند اس حال میں کہتی ہیں ہی اور اصلاً کچھ خبر اس حال کی طوف کیے میں نتے عبدالمطلب نا كبال أك طائر أبيض أزا بس وہیں جاتا رہا جو کھے کہ تھا اک پیالہ شربت خوشرنگ کا د کیفتی کیا ہوں کہ ہیں کچھ بیمیاں د کیر کن کو بہت تھبرائی میں تب وه بوليس آسيه، مريم بين جم تیری خدمت کے لیے آئی ہیں سب نا گہاں آواز آئی اک مہیب جن کی منقاریں زمرد کی تمام آن کر جمرے کو میرے بھر دیا دیکھے میں نے تین نیزے ہیں کھڑے تیرا ہے ظہر کعے پر کھڑا

ت محمطف پدا ہوئے احمد خیرالورئ پیدا ہوئے ہو گئی تھی سب زمیں ظلمات کفر اس ليے نور البدي پيدا ہوئے ال لي سر خدا پيدا ہوئے ہو ظہورِ کنز مخفی کا کمال قاب قوسین کا جو تھا خالی مقام والی ملک ونے پیدا ہوئے كن ترانى كا كيا وبم عموم جب وہ خاص قَدْرَ آی بیدا ہوئے زلیغ و طغیاں کا رہا باقی نہ نام اس کیے وہ ماطفے پیدا ہوئے اب وہ فوق المنتهٰی پیدا ہوئے ہو وے فوتیت جے جریل پر شکر لِلّٰہ عاصوں کے واسطے 12 پيرا ہوئے شافع روز

#### سلام

السّلام اے سرور دنیا و دیں السّلام اے سرور شاہِ بدی السّلام اے سرور شاہِ رسل السّلام اے مقتدائے اصفیا علّتِ تمییز امکان و وجوب برزخ غیب و شہادت السّلام اے مسکنت دارالسّلام الله السّلام اے مسکنت دارالسّلام الله سانگ بحر صفات السّلام اے ملکِ تو دارائیم السّلام اے کاشف امرار شن السّلام اے کاشف امرار شن

ير جمالت نيست دردم را شفا مر نہ بخش شربت وصل اے جام رحم کن برحال من اے عمگسار جلوهٔ فرما به چشم این گدا بهرهٔ از وصل خویشم کن عطا باب وصلت بازكن بر روئے من باب وصلت بر من مسكيس كشا ير شا و آل و اصحاب كرام

كثية ام در رفح ججرت مبتلا زهر ججرت ميكند كارم تمام تابہ کے ہاشم یہ جرت دل فگار از برائے جار یار با صفا از برائے حضرت خیر النّسا يا رسول الله از بهر حسن يا ئي بنهر .هسين مجتبلي صد سلام از من بهر دم صبح و شام

جب ہوئے جھ سے رسول اللہ جدا اور اُٹھایا 'سر کو پھر سوئے سا ایک دریائے عظیم و بے کرال. تھا نہ خالی از ظہور خارقات اور ہمیں معلوم بالاجمال ہے نام احمد سب بكا تقا حاجت روا بالتّواتر نفل ہیں جمہور سے حصر کر سکتا نہیں اُن کا عدد فتوے ہیں بالاختصاص اس باب میں ماننا مت اس کو ہرگز والسلام اور حوالہ ہے بہ مصباح الظّلام مستغیثان رسول الله کا نسخهُ تحقیق نفرت کا لکھا ب روایت آمند نے یوں کہا دونول ہاتوں کو زمیں پر رکھ ویا ہے ولادت کے عجائب کا بیاں بلكه يكدم از ولادت تا وفات بلکہ پہلے کا بھی جو کھھ حال ہے تا يه آدم انميا و اوليا اور تھرز ف وہ جو بعد از فوت کے جو ہوئی ہے مستغیروں کی مدد میں کتابیں خاص خاص اسباب میں گر کوئی طحد کرے اُس میں کلام ہمواہب میں بھی اس کا اہتمام أس ميں حال اوّل ہے ہے تا انتہا اور موابب میں حوالہ وبرا السّلام اے تجدہ آوردت تجر كرد تشبيح خداوند لطيف كرد اندر مجلس عالى كلام السلام الے فیض واحساں برورت آسانِ معرفت را آفآب التلام اے کان تعت اسلام السّلام اے ماتی ظلمات ریب التلام اے مشرق صدق و صفا السّلام اے دافع رنج و بلا السّلام اے رازداں روش حمير التلام اے جارہ سانے مذنبان السّلام اے مادحت ربّ جلیل السلام اے درد تو درمان من السكام اے درگہت ماواے من التلام اے راحی دلدادگاں التلام اے صاحب تاج و لوا السّلام اے مہط روح الاش السّلام اے منتقی، اے مجتبی السلام اے مرضیت مطلوب حق التلام اے وشمنانت ور بھیم بس بود مدّاح اوصافت خدا جز به لطف تو نباشد جاره ام سوئے من بہر خدا کن یک نظر السّلام اے ہمکا مت شد حجر السّلام اے سنگ در دستِ شریف التلام اے سوارت گشتہ رام السّلام اے تاج عوّت برسرت التلام اے سید عالی جناب التلام انے اہر رحمت السّلام التلام اے مطلع انوار غیب التلام اے مطلع نور و ضیا السّلام اے شافع روز جزا التلام اے عاجزاں را دھگیر التلام اے وتتکیر عاصیاں السّلام اے خادم تو جرئیل السّلام اے حُتِ تو ایمانِ من السلام اے آستانت جائے من السّلام اے روح روح عاشقال التلام اے صاحب عر و علا التلام اے خاص رب العالميں السّلام اے مرتضی، اے مصطفیٰ السّلام اے پیروت محبوب حق السّلام اے دوستانت در تعیم من کیا و مدرح اوصاف کیا عاجز و درمانده و بیجاره ام شوق دیدار تو دارم سر بسر

اور کوئی اُس کا مجھی منکر نہ تھا غیر نجدی یا کہ اُن کے پیشوا

> ایسے ہی جو مجلس میلاد کے ہیں مخالف اس میں بھی جمہور سے قسطلانی نے مواہب میں لکھا ابن جوزی نے کہا ،جب بولہب فرح کرنے سے شب میلاد کے ہو مسلماں اُمّتِ احمد سے جو صَرف جو ہواُس کی قدرت میں کرے میں قتم کھاتا ہوں بس اُس کی جڑا كه اس وافل كرے كا وہ كريم اور وه جو صاحب اسلام بي محفلوں کا کرتے ہیں وہ اہتمام ان شبول میں کرنے ہیں صدیقے ضرور يره بين وه مولد خيرالوري ہے جُرِ ب بی خواص اس حال میں جس تمنا میں کرے کوئی یہ کام مستحقّ رحمتِ الله بهو جیسے عیدین ہوتی ہیں ویسا بنائے ہے یہاں تک سب مواجب کا کلام ہے جفول نے کچھ لکھا اس باب میں اک ابوالخیر سخاوی دو نیمیس صاحب اربل مظفر کر شہیر

ابن وحيه جو امام وقت تھے شخ نودی جن کا بوشامہ نھا نام ابن فضل استاذ استادان تمام اور جمال الدين تجمى متقى شيخ عالم شيخ ابو بكر حجاز ابن بطّاح اور كتافي امام اور استاذ جہاں حافظ نصير شُخ صدر الديس المام شافعي اور بھی صدما اماموں نے لکھا الغرض ان میں سے جومشہور میں اور کوئی شاذ یا نجدی اگر

بعض نجدیہ سے ہم نے ہے سنا يه بھی مسلم رق وہانی میں تھا عقد جوہر میں بھی میہ مسطور ہے وقب ذكر مولد خيرالوركي اليے شخصول نے كه بين وه سب امام یہ کھڑا ہونا بہت مرغوب ہے

پھر جھے یاد آ گیا ہے ذکر یار ہو گیا تھا گرچہ میں مشغول غیر مرحبا صد مرحبا اے ذکر یار تیرے لائق تھی کہاں میری زباں

ابن جوزی جو محدث تھے بڑے ابن طغرل مقتدائے خاص و عام ابن نعمال نتے جو عبداللہ نام اور امام وفت يوسف بن على ينتخ منصور اوستاذ ابل راز اور ظهير الدين بن جعفر جام اور عمر جو بن محمد تنے شہیر يشخ عش الدين محمد ناصري ال عمل کے حسن کو ہے جا بجا ير وفاق مذهب جمهور مين ہو تو اس کا قول کب ہے معتبر

ذكر مولد ير كفرًا هونا بُرا سب کے سب نے جائز واحسن کہا لقل اُس کی اب مجھے منظور ہے ہے کھڑے ہونے کو مستحسن کیا ذو روایت ذو رویت اے کرام جس کو تعظیم نبی مطلوب ہے

ہو گیا ہے دل مرا پھر بے قرار پھر مجھے یاد آ گیا یادش بخیر اس زبال پر تونے فرمایا گزار حاہیے لائق مکیں کے، ہو مکاں

ہیں یہ نجدی سخت رشمن ہو گھے متبع ہیں نفس اور شیطان کے مبحث میلاد میں ہے یوں کہا جس کے ذم میں سور ہُ قر آل ہوتب یائے ہے تخفیف وہ تعذیب ہے اور خوش حضرت کے وہ مولد سے ہو خرچ احمد کی محبت میں کرے اُس کو بیتک یوں ہی دایوے گا خدا فضل سے اپنے یہ جات العم شہر مولد میں ہی اُن کے کام بیل آنے والوں کو کھلاتے ہیں طعام کرتے ہیں ظاہر وہ مولد کا سروہ جھیجا ہے برکتیں اُن پر الما ہر بلاے ہے الی اس سال ش حسب خوابش أس كا حاصل مو مرام جو ليالي ميه ميلاد خوب ہی دل کو معاند کے جلانے اور لکھے دیتا ہوں میں بعضول کے نام اور کہا ہے جو کچھ ان ابواب عل

ابن جوزی، صاحب حصن صبرا

اور امام ويں جو ميں اين کھ

الحاللة كرير رسالة فين مقال جبير مجوعه فتا لي ميلاد ا اسهار توري وكنكوي كار واور ففل ميلاد كافران وعديث الصنوت ونزن ويونديه بخسدير سكادام كاد فعيستماس به بولوی محمدا ما الدین مناه می قاوری و منوی متولن کونکی مناب مسلم سید. نواران مغراه منسله سیانکوت (بناب الموع كرع بركبس للم سااتهام مير قديرت اللاجرال لا (محدالاتهم كانتبية از تعلى اواران مغرف مناسيا لكوش)

کھ نہ کرنا اپنے رہنے کا خیال حبّدا جس جان میں ہو قکر یار قکر قکر یار ہے اور سب عبث اَسْتَجبْ لِی یَا مُجیبَ السَّائِلیں اور اُنھیں کا نام ہو وردِ زباں

پر سے ہے بندہ نوازی گا کمال حبّدا ہو جس زباں میں ذکر یار فرکر فرکر فرکر فرکر کار سب عبث اب تمثا کی تھ سوا اس کے نہیں مرتے دم ہو یاد احمد حرز جال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِیُ هَدْنَا صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ عَلَیْهِمْ مِنَ الصَّالِحِیْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی نَبِیّهِ الَّذِیْ اَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِیْنَ وَعَلٰی الِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ.

#### (وجه تاليف)

بعد حمدادر قائے عرض ہے کہ آج کل جبکہ محفل میلا دیعض اشخاص کو کری معلوم ہوئی اور کفر اور شرک کہنے گئے تب علاء وقت نے بھی ان کے عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کی تردید بیس بہت سے رسالے تصنیف کیے۔ اور ان کے ہر ایک اعتراض کا دندان شکن جواب دے کرعوام کو ممنون ومشکور فر مایا۔ گرتا ہم بھی منگران میلا دفرا وئی میلا دمصنفہ مولوی جواب دے کرعوام کو ممنون ومشکور فر مایا۔ گرتا ہم بھی منگران میلا دفرا وئی میلا دمصنفہ مولوی احمد گنگوہی جا بجا لیے پھرتے ہیں حالا تکہ اس کے مندرجہ دلائل کا جواب قبل ازیں علماء کرام دے بچے ہیں۔ ہاں مستقبل جواب اس کا میری نظر سے نہیں گذر اللہذ امختر جواب اس کا کھا جاتا ہے۔

( صفرت مؤلف نے "فوله" سے آگے ديو بندی فتوی کی مبارت نقل کی ہے اور" المول" کے بعداس کا ملل جواب دیا ہے: میٹم قادری) حسبی الله و نعم الو کیل.

قوله: مولوی احمالی: "ذکر کرنا پیدائش شریف جهاری پنجمبررسول سلی الله علیه و علی آله و اصحابه الف الف تحیه و سلام جوجی حی روایتوں کے ساتھ "الخ الله علیه و علی الحول: حقیقت میں مولوی صاحب محفل میلا دکوجائز قرار دیتے ہیں۔ بلکه فرماتے ہیں که "ایسی مجلس جبکہ ممنوعات شرعیہ سے خالی ہو باعث خیر وموجب برکت ہے۔" چند سطور کے بعد مفصل لکھ دیا کہ "ذکر خالص برکت اشتمال آنحضرت عیشا پیام موافق شرع شریف کے اور دور جسیجنا روح پاک آنحضرت علیق پر اور بیان کرنا اور معلوم کرنا صفات اور کمالات آن



الَيِّ كُرُّ المُحمُّود

ہاں مگر شیطان کوشاید ہوتو ہواس میں کلام ملاوا کی اُس نے جب تعظیم مجھی ہے حرام ایسانی آپ نے خود ذکراین اولیت اور سابقیت وولا دت باسعادت کابیان فرمایا اور صحابہ شائیے نے سناحضور میں ایسانی کا خود کرناذ کرمیلا دحدیث شریف سے تابت ہے۔و ہو ھذا۔

#### حديث شريف سے ثبوت

كُمَّا رُوِى اَحْمَدُ وَالْبَرَّارِ وَالْطِّبْرَانِي وَالْحَاكِمُ وَالْبِيهِ فَى وَ الْمَعْدِمِ عَنِ الْبُعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَّ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ وَ حَالَمُ النَّبِيْنَ وَ اَنَّ ادَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَةَ وَسَارِعَةً اللَّهِ عَبْدُلُكَ دَعْوَةُ اَبِي إِبْرَاهِيْمَ وَ بُشَارَة عِيْسَى وَ وَسَاحُتُهُ النَّبِينَ يَرَيُنَ وَ إِنَّ الْمُ وَرَبِّيَا اللَّهِ عَلَيْكَ مَعْنَ فَلِكَ دَعْوَةُ اَبِي إِبْرَاهِيْمَ وَ بُشَارَة عِيْسَى وَ رُونَا اللَّهِ عَلَيْكَ مَعْنَ فَلِكَ دَعْوَةُ ابِي إِبْرَاهِيْمَ وَ بُشَارَة عِيْسَى وَ رُونَا اللَّهِ عَلَيْكَ مَنْ فَلِكَ الْمُهَاتُ النَّبِينَ يَرَيْنَ وَ إِنَّ الْمُ رَفِّيَ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِيْلُ وَعَلَيْكَ الْمُعَلِيْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِيْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَلِيْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بحالهُ ترندي 'ايك اورحديث مذكور بـ وهو هذا: وَ عَنِ الْعَمَّاسِ اللهُ جَآءَ الَّي النَّبِّ عَلَيْكُ فَكَانَّهُ سَمِ

وَ عَنِ الْعَبَّاسِ آنَّهُ جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْنًا فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ آنَا فَقَالُوْا آنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدُالْمُطَّلِبُ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ سر در کا گنات عظیم کیای کا موجب کثرت برکت اور زیاد تی رحمت کا اور باعث نیکیوں دو جہان کی دینے والا بلندی در جات کو نین کا ہے۔''پس یہی ہمارامدعاہے۔

اب مولود کے اثبات پر چندال ضرورت تو نہیں رہی کہ کچھ لکھا جائے۔ کیونکہ مولوی صاحبان تسلیم کر چکے ہیں۔ ہالعوام کے لیے کچھ عرض کردینا ضروری سجھتا ہوں۔

محفل میلا دکیاہے؟

حضور عَيْنَ النَّهُ الله المواف كاذكر كرنا نظماً ونثر أاور ذكر ولا دت شريف آنخضرت تَالَيْنِيَّةُ اور دَكر ولا دت شريف آنخضرت تَالَيْنِيَّةُ اور وعظ كھڑ ہے ہوكر صلوق وسلام كہنا۔ شيريني وغير القنيم كرنى۔ آرائتگى مكان اور بيسب امور على سبيل الانفر ادنصوصِ شرعيه سے ثابت ہيں۔ پہلے ذكرِ ميلا دواوصاف آل حضرت تَالَيْنِيَّةُ كِقر آن شريف سے سفئے۔

#### قرآن شریف سے ثبوت

الله جل جلالة و عم نوالة قرماتا ب: لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُفٌ رَّحِيْمٌ. "التَّحْقَقُ لَا مَنْ المَعْلَمِيْنَ رَوُفٌ رَّحِيْمٌ.

ترجمہ: "البتہ محقیق آیا ہے تہارے پاس رسول مہیں میں سے بھاری ہے اس پر جوتم تکلیف اٹھاؤ، تریص ہے تہاری ہدایت پر ایمان والوں پر شفقت رکھنے والامہر بان۔"

دیکھو ضدا تعالی نے اس آیت میں آپ کے آئے کا ذکر فر مایا۔ اس کے بعد آپ
کے اوصاف بیان فرمائے یہی مولود شریف میں ہوتا ہے کہ آپ کے عالم غیب سے عالم
شہادت میں آئے کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے تظمأ ونثر آ۔
خود خدا نے کی ثنائے رحمة للحالمین انبیاء دائم رہے مدّ ارح ختم المرسلین
اور جماد و جانور بھی نعت سے چھوٹے نہیں بُت زبانِ قال سے کرتے تھے وصفِ شاہدین

باسعادت كئ بارذ كرفر مايا ہے۔

حضور علیطیجام کی بیدائش کے حالات اوران کے اوصاف و کمالات کا ہم تک پہنچنا اس ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ التاہے لے کراب تک محفل میلا دہوتی رہی ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو ہمیں حضور کی پیدائش کے حالات واوصاف و کمالات کیسے معلوم ہو سكتے تھے؟ آپ كے اوصاف و كمالات وحالات پيدائش كا ذكر كرنا بھي مولود ہے۔خداوند تعالیٰ کا ہے عبیب کریم کونام لے کرخطاب نہ کرنا بلکہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ خطاب کرنا ال سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کونہایت ہی نعت شریف کا اہتمام منظور ہے اور انبياء كوفدا تعالى تام كرخطاب كرتار باب-كما في القران: يا موسى يا عيسى یا نوح وغیرہ حضور عین ایا کوقر آن شریف میں نام لے کرخطاب نہیں کیا لینی یا محمد کہیں نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اوصاف کا بیان ہونا خدا کو بہت پہند ہے۔ ای کونعت کہتے ہیں۔خواہ ظم ہویا نثر ، ہرطرح خداور سول کو پہند ہوگا۔

57

#### نعت خوانی کابیان

خود حضور عَيْنَا الْبِيَالِيَّا اللهِ الصاف شعرول مِن بدرضا ورغبت سُنے -كما اخرج الحاكم والطبراني عَنْ خَرِيْمٍ بُنِ أَرْسٍ قَالَ هَاجُرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُنْصَرِفَةٌ مِنْ تَبُوكَ فَسَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ آمَٰدَ حَكَ قَالَ قُلُ لَا يَفُضَّضَ اللَّهُ فَاكَ فَقَالَ

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظَّلَالِ وَ فِيْ نُمَّ هَبَطْتٌ الْبُلَادَ لَا بَشَرُّ بَلُ نُطُفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِيْنَ وَ قَدُ مُنتَقِلٌ مِنْ صَالِبِ اللَّي رِحْمِ وُ وَرُدُتُ نَارَ الْخَولِيْلِ مُسْتَثَراً فِيْ صُلْبِهِ ٱنْتَ كَيْفَ يَخْتَرِقَ

الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِي خَيْرِهِمْ تُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِيْ فِي خَيْرِهُمْ فِرْفَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَبَائِلَ فَجَعَلَنِى فِي فِي فِي خَيْرِهِمْ فَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بِيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْنًا فَانَا خَيْرُهُمْ نَهُسًا وَ خَيْرُهُمْ بَيْنًا رواه الترمذي.

(ترجمه) '' حضرت عباس والشؤے ہے کہ وہ بنی ہاشم کے متعلق بعض لوگوں ہے کچھ نا گوار بات س کرحضور عظافیا کے باس آئے پس کھڑے ہوئے آپ منبر پر اور فرمایا که میں کون ہوں۔ (محفل میلا دہیں جو عاضر عقے۔) انہوں نے عرض کیا کہ آپ رسول الله تافیق میں۔آپ نے فر مایا که میں محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب موں محقیق الله تعالی نے خلقت کو بیدا فرمایا اور بہترین خلق سے جھ کو بنایا۔ پھر دوگروہ کیے سو جھ کو بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر قبائل بنائے اور جھ کو افضل قبیلہ میں رکھا، پھر گھرانے جدا کیے سو مجھ کو اللہ تعالٰی نے باعتبار گھرانے کے افضل کیا ہے اور ذاتی فضل بھی عطافر مایا ہے۔''

'' بخاری''میں بروایت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ نیز موجود ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش کا خود

وْكُرفْرِ مَايا:

عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونَ يَنِيْ اذَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنَهُ. لِمُكذا في المشكُّوة.

(ترجمه) "كهاابو مريره والتنوُّ في كفر ما يارسول الله مَا يَعْهُمُ في كدميري بيدائش بني آدم کے اس فاعدان میں ہوئی ہے جو ہر زمانہ میں بی آدم کی جماعتوں میں افضل رہاہے یہاں تک کہ میں اس جماعت میں پیدا ہوا

پس احادیث صححہ سے ثابت ہوا کہ خود حضور عظام اللہ ایا حال ولادت

مُستُودً عُ حَيثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ أَتْتَ وَلَا مُضْغَهُ وَلَا عَلَقُ ٱلْجَمَ نَسُرًا وَ اَهْلَهُ الْغُوَقَ إِذَا مَضَى عَالَمْ بَدَا طَبَقٌ

النِّ كُرُ المُحُمُود

خَنْدَفٍ عُلْيَاءَ تَحْتَهَا النَّطَقُ حَتَّى احْتُولَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ الْآرْضُ وَ ضَاءَ تُ بِنُوْرِكَ الْاَفَقُ وَ أَنْتَ لَمَّا وُلِلْأَتُّ اَشُرَقَتُ فَتَحْنُ فِي ذٰلِكَ الطِّيّاءِ وَ فِي النَّوْرِ وَ سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

ترجمہ: " ' خریم بن اوس کہتے ہیں کہ میں جرت کر کے آنخضرت النا ایک کی خدمت میں عاضر ہوا جبکہ آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تصاتو میں نے سنا کہ حضرت عباس ٹائٹورسول خدا فائٹی کے سے میعرض کر رے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدح میں پچھشعر کہوں آپ نے فرمایا کہواللہ تمہارے منہ کو بے دندان نہ کرے (زہے نصیب ان لوگوں کے جوآج کل شعروں میں نعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے میں) سوانہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس کا ترجمہ سے کہ آب پیدائش دنیا سے پیشتر پاک وصاف تھے بہتی درخوں کے سامید میں اورجنتی مکانوں میں جبکہ کئے بہتی اتر جانے سے آدم علینا اورحوااہے سِتر عورت کے لیے بنتے لیٹیتے تھے۔ پھرآپ زمین پر اُترے اور اس وقت نه آپ جامه بشرى مين تصاورنه آپ گوشت كانكرا ما خون بسته تھے۔ بلکہ نطفہ تھے اور اس حال میں نوح کی کشتی پر سوار ہوئے۔جبکہ نسر بُت کے لگام دیا گیا تھا اور اُس کے پوجنے والے غرق ہو گئے اور آپ بایوں کی پُشت سے ماؤں کے رحم کی طرف متقل ہوتے رہے جب ایک قرن آپ کوختم ہوا دوسرا شروع ہوگیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے نور سے زمین وآسان منور ہوگیا اورآپ کی بزرگی بہاں تک ہے کہ آپ کا شرف حاوی ہو گیا۔ بڑے بڑے عالی نسب والوں کو۔سوہم آپ کی اسی روشن اور نور میں ہیں اور اسی نور کی بدولت ہدایت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں آپ ابراہم کی پشت میں پوشیدہ تھے۔جبکہان کوآ گ میں ڈالا پھر بھلادہ کیونکر جل سکتے تھے۔''

ایے بی کتاب' نصائص کری' ' کے صفحہ ۳۹ میں ہے۔ابیا بی ' کیجے مسلم' میں بروایت حضرت عائشہ چھٹا موجود ہے کہ آپ نے بامرخودحسان چھٹیا سے نعت شعرول میں ن\_ديهود ويحدملم عفدام جسكاابتدايي وقال حسان

هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَٱجَبْتُ عَنْهُ وَ عِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا ۚ رَسُوْلُ اللَّهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ " ترح مواجب لدنية ميل زرقاني سے نيز موجود ہے كه آپ نے خود امركيا

حمان کو، کہ جومشرک میری دیجو کرتے ہیں ان کو جواب دو۔ پس حسان کھڑے ہوئے اور کہا جس کا بیاول بیت ہے۔

هَلِ الْمُجُدُ إِلَّا بِسَعُودَ وَالْعُودُ وَالتَّذِي وَ جَاةً الْمَلُولِ وَ إِحْتَمَالُ الْعِظَائِمِ "بخارى" من خودىيەموجودى كەآپ حسان كے كيەمنىر بچھايا كرتے تھاور کافروں کی دیجا اُن سے سُنا کرتے تھے اور بیفر ماتے کہ خدا تعالیٰ حسان کی روح القدس ہے مدد کرتا ہے۔

#### قيام كاثبوت

اب قیام کی بابت عرض کرتا ہوں جو بوقت سننے ولا دت شریف کے کیا جاتا ہے۔ ' خصائص كبرى' كصفحه ٢٦ مين لكها ب كه جس وقت التخضرت مَا يَعْظِمُ كا عالم دنيا مين تشريف لانے كا وقت مواتواس وقت خدائے فرشتوں كو بيتكم فر مايا:

اِفْتَحُوْا اَبْوَابَ السَّمَآءِ كُلُّهَا وَ اَبْوَابَ الْجَنَانِ كُلُّهَا وَ اَمَرَ اللَّهُ الْمَلْئِكَةَ بِالْحُضُوْرِ فَنَزَلَتُ الخ.

لینی " تمام دروازے آسان کے کھول دواور تمام دروازے بہشت کے کھول دو اور فرشتوں کوخدا تعالیٰ نے تھم دیا۔استقبال کے لیے حاضر ہو۔ حتیٰ کہ حوروں کو بھی تھم ہوا کہ وبال حاضر ہو۔''

وَ اُقِيْمَ عَلَى رَأْسِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ حُوْرًاءً فِي الْهَوَاءِ يَنْتَظِرُونَ

ولادَتَ محمد عَلَيْكُم.

تعنیٰ'' مائی صاحبہ کے سرکی طرف ستر ہزار حوریں ہوا میں منتظرِ ولا دت آنخضرت سَّالِیَالُمُ کھڑی رہیں۔''

اَب وہ وقت تو ہمیں نصیب نہ ہوا کہ ایسے وقت قیام میں شامل ہوتے مگر اب جب وہ واقعات ہم سنتے ہیں تو فرشتوں کی موافقت کے لیے ہم بھی کھڑے ہوجاتے ہیں تا کہان کی موافقت کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جا کیں۔

ر يو حوحضور عيظ إنهام كافرمان عالى شان:

عَنْ أَبِي بِنُ كَعُبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ اَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ الصَّلُوتِ عَلَى فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلُوتَيْنَ اَتَقَلُ الصَّلُوتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَيْتُمُوهُمَا وَلُو حَبُواً الْمُنَافِقِيْنَ وَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَيْتُمُوهُمَا وَلُو حَبُواً عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلْئِكَةِ. عَلَى الرَّكْبِ وَ إِنَّ الصَّفَ الْآوَلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلْئِكَةِ. الحديث رواه ابوداود والنسائي هكذا في المشكوة.

لین ''روایت ہے اُنی بن کعب سے کہ نماز پڑھائی ہم کورسول اللہ گائی گائے ہے ایک روز صح کی پس جب سلام پھیرا فرمایا کیا حاضر ہے فلانا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں پھر فرمایا کیا حاضر ہے فلانا؟ کہا صحابہ نے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تحقیق بید ونوں نمازیں لیمنی فجر اور عشا کی بہت گراں ہوتی ہیں منافقوں پراگر جانیے تم کیا تواب ہے۔ ان دونوں نماز دں کو البت آئے تم ان کے لیے اگر چہ چلتے گھٹوں پر او تحقیق صف پہلی ما نند صف فرشتوں کی ہے۔' الح دوسری حدیث جابر بن سمرہ سے بیہے کہ'' کہا اُس نے کہ نکلے ہم پر رسول اللہ

مَرِّيَةِ إِلَى وَ يَكُمَا بَهُ كُوكَهِ بِيشِي بِي علقه بنائے ہوئے ، پس فرمایا کیا ہے واسطے میرے ویکھتا ہول تم کو جماعتیں الگ الگ پھر نکلے ہم پر پس فرمایا:

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمُلْدِكَّةُ عِنْدَ رَبِّهَا. الحديث

یعن' کیانہیں صف باندھتے تم مانندصف فرشتوں کی نزدیک پروردگاراپنے کے 'الخ۔
پس ثابت ہوااس سے رید کہ بوقت سننے ذکرِ ولا دت شریف آنخضرت ٹالٹیلٹا کے
قیام کرنا خداورسول کے تعلم سے ہے۔ کیونکہ جب فرشتوں نے حکم الہی سے تعظیماً قیام کیا تو
ہمیں بھی برسب موافقت کرنے قیام فرشتوں کے قیام کرناضروری تھرا۔

ربی میہ بات کہ فرشتول نے تو قیام عین ولادت میں کیا۔ ہماراس کر قیام کر نابھی کھو اب رکھتا ہے یانہیں۔ سواس کی بابت میرض ہے کہ''مشکوٰ ق'' میں بیرحد بیث موجود ہے کہ''ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھڈ نے رسول اللہ ڈاٹھیٹر سے بوچھا:

آحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا ٱسْلَمْنَا وَجَاهَدُنَا مَعَكَ.

لین 'رسول الله کا اله کا الله کا الله

نَعُمَ قُومَ يَكُونُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يُومِنُونَ بِي وَكُمْ يَرُورِنِي. رواه

احمد والدارمي.

لینی ہاں اور بھی بہتر ہوں گے۔ وہ ایک قوم ہوگی ۔ تمہارے بعد جو مجھ پرایمان لائیس گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھانہ ہوگا'۔''

اس حدیث سے سیمعلوم ہوگیا کہ بغیر دیکھے حضرت ٹائیٹٹر کے ایمان لا کرعمل کرنے والا بہت بھاری درجہ کامستحق بن جاتا ہے۔

نیزان بات کاپیة إل حدیث ہے بھی ماتا ہے:

عَنُ آبِي الْمَامَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ طُوْلِى لِمَنْ رَانِي وَ طُوْلِي لِمَنْ رَانِي وَ طُوْلِي سَبْعَ مَوَّاتٍ لِمَنْ لَكُمْ يَوَانِي وَ امْنَ بِيْ. رواه احمد كذا في المشكّوة باب ثواب هذه الامة.

یعن'' دصنور میں پہانج ماتے ہیں کہ خوشی ہو واسطے اس کے جس نے مجھے دیکھا اور سات مرتبہ خوشی ہواس کے جس نے مجھے دیکھا اور سات مرتبہ خوشی ہواس کو جس نے مجھے دیکھا نہر سات مرتبہ خوشی ہواس کو جس نے مجھے دیکھا نہر اس پرکارگر ہونا ہوئے در ہے کو پہنچتا ہے۔ خوشی ہوان لوگوں کو جو ذکر ولا دت من کر آمنا و صدقیا کہہ کر تفظیماً کھڑے ہوجاتے ہیں اور صلوٰ قاصلام پڑھے ہیں۔

## قیام فی نفسه عبادت ہے یانہیں اس کابیان

نیزیہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دست بستہ قیام عبادت بھی ہے یانہیں۔ جب آپ کو بید معلوم ہو جائے گا کہ آپ قیام وشرک اور بدعت نہ کہا کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب پار دالمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"در حقیقت چیزیکه نماز از غیر نماز تمیز پیدا کند همین دو فعل اند س کوع و سجود و قیام اختصاص بماز بلکه بعبادت همرنداسد" انتهید

(تغيير فتح العزيز فارى تغييرسوره البقره زيرآيت وَ اجْعَلْنا المبيت المنح آيت: ١٢٥، جلد: ام صفحه: ٥٧٥، مطبوعه المكتبة الحقاشيكانسي رودُ كوئيه )

" شرح كبير مديه "مين علامه ملى لكهت بين:

وَالْقِيَّامُ لَمْ يُشْرَعُ عِبَادَةً وَخُدَةً وَ لَاكَ لِآنَّ السُّجُودُ غَائِةً الْخُضُورُ عَلَيْهُ اللهِ يَكُفُرُ بِخَلَافِ الْقِيَامِ. اللهِ يَكُفُرُ بِخَلَافِ الْقِيَامِ.

پس ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ قیام فی نفسہ عبادت نہیں۔نماز میں جو قیام عبادت گِنا جا تا ہے۔وہ چند قیود کے باعث ہے۔طہارت کاملہ،استقبالِ قبلہ،قر اُت و وسیلہ لِنگرارالرکوع والسجو دوغیرہ۔

پس اس ہے معلوم ہوا کہ قیام خدا تعالیٰ کی خاص تعظیموں میں ہے جو ا دوسرے کے لیے شرک ہو۔ ہاں اگر رکوع جود کو کہوتو البتہ ہوسکتا ہے۔

دیکھوصلوٰۃ جنازہ اس میں رکوع ہجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شرک کی مشابہت تھی۔ بخلاف قیام کے اس میں روبر وہونا میت کا مفزنہیں جیسا کہ رکوع و ہجود (ا) میں مفر (بسبب اشتباہ بالشرک) ہے۔ اگر قیام بھی خاص تعظیموں میں شار ہوتا تو اس میں بھی بسبب روبر وہونے میت کے شرک کی مشابہت پائی جاتی۔ اذ لیس فلیس۔

اگر کہا جائے کہ میت کا روبر وہونا کوئی مصر نہیں۔ کیونکہ طلب مغفرت خدا ہے۔ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے۔ تو اس میں رکوع وہجود کیوں نہیں رکھا گیا۔اس میں بھی تو خدا کی ہی شیخ تھی۔ فعما ھو جو ابکم فھو اجو ابنا۔

معلوم ہوا کہ قیام کوئی خاص تعظیموں میں سے نہیں ہے۔اس واسطے حضور علیہ اللہ اللہ معلوم ہوا کہ قیام کا معلوم کا اللہ کا اللہ کا اللہ معلوم کا اللہ کا

لینی 'انساریول کوآپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤاپ سرداری طرف'۔ اگر قیام خاص خدا کی تعظیموں میں ہوتا تو آپ ایسان فرماتے۔ پوشیدہ نہیں ہے کہ حضور عین انتہا ہے ممارے سردار ہیں۔ جیسا کہ ہے 'بخاری' 'و'دمسلم' و''ترندی' وغیرہ میں بردایت ابی ہریرہ شائٹ ''فرمایار سول اللّٰدَ کَا اُلْکِیْ اَلْمَا اللّٰمِی اللّٰمِ

ابرتيم فعبرالله بن عباس يول روايت كياب كرآب فرمايا: انا سيد ولد ادم في الدنيا والاخرة ولا فحر الخ.

لیخن'' آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کا قیامت میں سردار ہوں اور میں بنی آدم میں سردار ہوں دنیااور آخرت میں ''

پس اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کے لیے قیام کرنا مطابق سنت جمید ہیے ہے۔ ہے۔ نیز اس میں صحابہ کاعمل درآ مدبھی پایا جاتا ہے۔

عن ابى هريرة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنًا فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١) وَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنُ فِيْهَا رَكُوعٌ وَلَا سَجُودٌ لِينَّا يُتَوَهَّمُ بَعْضُ الْجُهَلَةَ إِنَّهَا عِبَادَةٌ لِلْمَيَّتِ لَلْمَيَّتِ الْمُعَلِّلَةِ إِنَّهَا عِبَادَةٌ لِلْمَيَّتِ لَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّهُ

النِّ كُرُ المُحمُود

اى وقت كُرْ به وجاكي ويكوالله تعالى قرآن شريف مِن قيام كى بابت ارشاد قرمانا به الْكَيْهَا اللّهِ يُن الْمَجَالِس يَالَيُهَا اللّهِ يُنَ الْمَنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تُفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يُفْسَحِ اللّهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللّهُ اللّهِ يُن الْمَنُوا مِنْكُمْ وَاللّهِ يُن أُوتُو الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ.

(ترجمہ) ''اےلوگو! جوابیان لائے ہوجس وقت کہ کہاجائے واسطے تمہارے۔ گشادگی کرومجلسوں میں، پس ٹشادگی کرو، گشادہ کرے گا اللہ واسطے تمہارے۔اورجس وقت کہاجائے اٹھ کھڑے ہو پس اٹھ کھڑے ہو، بلند کرے گا ان لوگوں کوجنہوں نے مان لیا<sup>(۱)</sup> تم میں سے۔اور اُن لوگوں کو کہ دیئے گئے ہیں علم درج ہیں اور اللہ ساتھ اس چیز کے کہ کرتے ہونجر وارہے۔''

اس آیتِ شریفه می لفظ مجالس ہے۔ بسب الف الام سب مجلسوں کوشامل ہے اور مجلس میلا دشریف بھی مخبلہ مجالس ہے۔ بس جب اللّٰ مجالس کومیلا دشریف کی مجلس کہا گیا کہا تھو المفتوا اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

علائے محققین احناف کرام واولیاء عظام رحمهم الله علیهم اجمعین کے آیام کرناواجب ہے۔

چنانچه كتاب "شرح برزخ" صفحه ۲۹ و"اشباع الكلام" علامه محمد يحيي مفتى و

٢) جب قارى ميلاو نے يوعا:

أنفوذ كرميلا دحفرت باب

تو جواُ شجے ان کے لیے درج میں جس نے انگار کیا یا نہ اٹھایا اٹھ کر چلا گیا وہ خدا کے کلام کا منکر اسلام الدین عفی عند یعن 'روایت ہالوہریرہ ڈائیؤے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آنخضرت کا اُٹھیڈا باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر جب اٹھتے تو ہم لوگ سب اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور تھہرے رہتے۔ یہاں تک کہ حضرت کی تھیا ہوجاتے۔'' لیجے حضور کے لیے صحابہ سے بھی قیام ٹابت نک کہ حضرت کی میلاد قائم کرنی تعظیموں میں سے ایک تعظیم ہے۔ جیسا کہ تفییر''روح البیان'' میں بدزیر آیت و تُعزِّروہ و تو قروہ لکھا ہے:

وَ مِنْ تَعْظِيْمِهِ صلى الله عليه وسلم عملُ المُولُودِ.

لین ' دمجلس میلاً دکامنعقد کرنارسول اللّه تَالِیْمُ کَالْتَظَیموں میں ہے ایک تعظیم ہے'' اور قیام بھی حضور میں ہیں جا کی تعظیموں میں سے ایک تعظیم ہے۔جیسا کہ'' فتو کی بغدادشریف'' میں تصریح ہے۔

وَ تَعْظِيْمُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا شَكَّ هٰذَا الْقِيَامَ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ.

'' حضور علیہ اللہ کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے، بیشک کھڑا ہوتا ( بوقت سننے ذکر ولا دت شریف ) تعظیموں میں سے ولا دت شریف ) تعظیموں میں واخل ہے۔'' امید ہے کہ قیام کو تخالف بھی تعظیم کے لیے کھڑا اشار کرتے ہوں گے۔ جب معلوم ہوا کہ قیام ایک تعظیم ہے۔ تو حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہمیں اِس آیت سے واجب ہوا۔

إِنَّا ٱرْسَلْنَا شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُونُهُ وَ تُوَقِّرُونُهُ.

(ترجمه) ''البتہ بھیجا ہم نے آپ کوائے محد تُلَ ﷺ شاہداور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا تا کہتم ایمان لاؤ۔اللہ اور اس کے رسول پر اور عزت کرو اس کی اور تعظیم کرواس کی۔''الخ

اس سے نتیجہ اظہر من انتشس ہے۔ گویا خدا فرما تا ہے میرے رسول کے لیے قیام کروجب کو ایک خدا فرما تا ہے میرے رسول کے لیے قیام کروجب کو ایک تعظیم کرواور قیام ایک تعظیم ہے۔ نتیجہ سیہوا کہ قیام کروجب واعظ حضور مُنیِّ النہ ایک تعظیم کے لیے سامعین کو تکم کریں کہ قیام کروتو سامعین پرواجب ہے کہ اواسام الدین عفی عند

ش مامور من الله بوگا\_

حاتم و ابوالشيخ عن مجاهد ألَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوْبِ قال بِمُحَمَّدٍ وَ ٱصْحَابِهِ.

یعنی' مجاہد فرماتے ہیں کہ حق تعالی خود فرماتا ہے کہ آگاہ رہوکہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں مراد اس مے محمد کا ایکا کا ذکر اور اصحابہ کا ذکر ہے۔ " کیا ہی خوب لکھا م مولا نامولوی محمد انوار الله صاحب حيدرآبادي في اين كتاب" انوار احمدي عين:

پھر ہو ذکرِ سرور عالم کا کیسا مرتبہ جس کا ذکرِ پاک ہے گویا کہ ذکرِ کبریا یس جولوگ حضور عظالم است محبت رکھنے والے ہیں وہ تو بخوشی قیام فرما ئیں گے۔ ہاں دشمنِ رسول کواس سے ضرور نفرت ہوگی اگر مجلس میلا دہیں شامل بھی ہوگا۔ تو بھی بوقت قیام بھاگ جائے گا۔ جب میمعلوم ہو چکا کہ حضور کا ذکر عین ذکرِ خدا ہے تو پھر میہ ہر حالت

كَمَا قَالِ اللَّه تعالَى: فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُوٰدًا وَّ عَلَى

یعن ' یا وکر واللہ کو کھڑ ہے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔''

اس ہے معلوم ہوا کہاں آیت میں خدا تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے بیعنی یا د کروالتد کو قیام میں۔ بیٹھ کر، لیٹ کر لیعنی جس طرح بھی ہوتم کھڑ ہے ہو کر ذکر کروتو بھی بہتر، بیٹھ کر کرووہ بھی اچھا، لیٹ کر کرووہ بھی جائز ، پس لیٹ کرتو معذورین کے لیے خاص ہوایاوہ جو بوقت سونے کے ذکراذ کا رمشر وع میں جب حضور کا ذکر جس کواللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ کھڑے موكركرنا بهى مامور من الله ثابت موارتو حضور يرصلوة وسلام كفر بيرها حكم فداوندى سے مفھو المواد ينزقيام پراجاع بـ

كما في الدرر المنظم قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى اِسْتِحْسَانِ الْقِيَامِ الْمَذْكُوْرِ وَ قَدْ قَالَ عَلَيْكُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. ''مشارق الانوار قدسيه'' امام شعرانی و کتاب'' تنویر'' و' شرح صدور'' میں امام سیوطی مُنط

وغيره نے باي طورارقام فرمايا ہے۔ فَذَكُرُوْا أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضُرُ رُوْحَانِيَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَجِبُ التَّغْظِيْمُ

یعنی''بوقت ذکرِ میلا د آنخضرت نافیها کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے۔ا**ی** وقت قيام كرنا واجب بي اورابوزيد مين الماني المولد على يول ارقام فرمات بين: عِنْدَ ذِكُرٍ وَلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِيَامُ وَاحِبُّ لِمَا أَنَّهُ تَحْضُرُ رُوْحَانِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

یعن د مجلس میلا دمیں آنحضرت تا اللہ کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے اس وقت تعظیم اور قیام کرنا واجب ہے۔'' پس ان تمام عبارات سے ثابت ہوا کہ قیام برائے تعظیم روح مبارك أتخضرت كاليفي اجب إورا يدكريمة تعزروه و توقروه ال يرشام ہے اور آپ کی ذاتِ مبارک کی تعظیم حیات و بعد از ممات ہمارے لیے مکسال ہے اور اکا ے اتکار کرنامحض جہالت وعداوت آن حضور تا اللہ اعلم بالصواب

## حضور كاذكر خداكاذكر ياس كابيان

یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ حضور کا ذکر گویا عین ذکرِ الٰہی ہے بیہ بات حدیثوں سے ثاب ہے۔ تفییر'' وُرِمنتور'' و' شفا'' میں بروایت الی سعید خدری رفائد آیا ہے کہ' حضور عظا فرماتے ہیں که ضدا تعالی فرماتا ہے: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِي - لِعَنْ ' جب ميرا ذَكْمَ ا جائے گا۔ساتھ ہی تہہاراؤ کربھی کیا جائے گا''۔حضور کے ذکر کوخدا کا ہی ذکر مانا گیا ہے۔ جيها كهام سيوطى في 'وُرمنتور 'مين زير آبي آلا بِلِي كُو اللهِ مَطْمَيْنَ الْقُلُوم

کے لکھا ہے

اخرَج ابن الجاشيه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي

یعن ' خدانعالی کوه عمل بہت پسند ہے۔جو ہمیشہ ہوا گرچہ تھوڑا ہو''

صحيح مسلم جلداول صغه ٢٦٧

پس آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا یہ کٹمل اگر چیتھوڑ اہمیشہ کیا جائے تو خدا کو بہت بیارا ہوتا ہے۔جس پرخداخوش ہووہ کیونکر ندذ رابعہ نجات ہوگا۔

جشنِ میلا دستحن ہوا تو اس پر بیشگی کرنی مذکورہ بالا حدیث ہے ثابت ہوئی مجلس میلاد کے قائم کرنے والے اُس کو مستحسن ہی سمجھ کر ہمیشہ کرتے ہیں پھر کس طرح ہیں تکی کرنے والے پرالزام آسکتاہے۔

وومرى ويمل: سوره قل اعو فه بوب الفلق كاروز مره پرُ هنا كوئى فرض واجب نبيل جس ك ترك كرن بستطعت أن لا تُفُوتُكُ فَافْعَلُ ـرواه الحاكم و ابن حبان كما في حصن حصين صفي ٢١٩

بعنی''اگر تو طاقت رکھتا ہے اس سورہ کو ہمیشہ پڑھا کروں بس کیا کر یعنی بڑھا کر۔''اس معلوم ہوا کہ مستحب پر بیشکی کرنی منع نہیں بلکہ بہت بہتر ہے۔ تَيْرَكُ وَلِيل : حديث: وَ كَانَ آحَبُّ الدِّيْنَ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُدُ رواه ابن باجه منحد۲۲

> اس كے حاشيہ ميں علامه كر مانى فرماتے ہيں: اَلَدَّآئِمُ اَنْ يَّاتِيْ كُلَّ يَوْمٍ اَوْ كُلَّ شَهْرٍ بِحَسْبِ مَا يُسَمَّى دُوَامًّا عُرْفًا.

لعنی 'جیشگی کرنی بیکه مردن یا مرماه مطابق اس کے جس رجیشگی کا اطلاق موعر فا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد قائم کرنے والے، اس پر بیشکی کرنے والے برے اجرکے محق ہیں۔

چکی دیل: آداب وضواور نماز پر اُمیدے کہ خالف بھی بیشکی کرتے ہوں گے المل بیہ کوفرض مجھنے سے فرض ہوتا ہے۔واجب مجھنے سے واجب، فقط اہتمام اور ملازمت ے فرض واجب نہیں سمجھا جاتا۔ بیکام دل کا ہے۔ موقوف نیت پر نداہتمام ظاہر پر۔

لیمیٰ'' حضور کی امت اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس پر کہ قیام کرنا ہوفت سننے ذکر ولا دت شریف کے متحسن ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی برجمع نہ ہوگی۔''جس ہےمعلوم ہوا کہ قیام کرناعندذ کرالرسول متحن امرہے۔

جو بات حضور عظیائیا، کی تعظیم میں زیادہ دخل رکھتی ہووہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ دیکھو

" فتح القدير " كآواب زيارت من

وَ كُلُّ مَا كَانَ ٱدُخَلُ فِي الْإِجْلَالِ كَانَ حَسَنًا.

قیام کرنا حضور کی تعظیم ہے ہد کیوں نہ متحسن ہوگا اور منکر میلا دبھی قیام کو تعظیم عی مانتے ہیں جب تعظیم ہوئی تو قیام متحسن ہوگا۔

قوله؛ منیه: "جبکه یمی امر مستحب بوجه اصرار اور تکرار بار بار کے عوام کے ز ہن میں'' الح یواس وقت ایسے امرِ مستحب کا چھوڑ دینا خودمستحب ہوجا تا ہے۔ چہ جائیکہ ا کثر عوام اور بعض علما کہ جو دنیا کے علوم میں مصردف ہیں اور حقیقتِ سنت اور بدعت سے پورابہرہ اور حصنہیں رکھتے ہیں وہ تو اس (مولود )مشخب کومثل واجب اور فرض کے مل میں لاتے ہیں بلکہ اُس کے چھوڑنے والے کواپنے اعتقاد میں نماز کی جماعت چھوڑنے والے ہے بھی زیادہ پُر اسجھتے ہیں اور آ گے ہیچھےاُ س کوملزم دیذموم شرعی جانتے ہیں ایسے دقت میں لازم ہے کہاس متحب کوچھوڑ کے۔ "الخ

مستحب براصرار کرنے کا بیان

القول: متحب كومتحب مجه كراس يربيظي كرني گناه نبيس بكه تواب ب-(۱) إس كومولوي صاحب خود اس فتاوي ميلا دصفحه ٥ سطر ٣ ميس مانت بين - لكهي بين ١٠ أكر اعتقاداس کے وجوب کا فاعل کو نہ ہوتو اس کے حق میں وہ بدعت نہ ہوگا۔ ' مولوی صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ جواب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں مگر تا ہم عوام کے لیے پچھ عرض كرديناضروري مجهدكر لكصتابول مديث من آياب:

كيل ويل : أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدُوَمُهَا وَ إِنْ قُلَّ. رواه الخارى

كرنے والے كونغور يردي"

كونكة قرآن يره عنامستحب إس يراصرار تهيس جاي يكياس كومونين متقين ملامت نه کریں گے ضرور کریں گے۔ابیابی میلا دے منکر کو ملامت ہوگی۔

71

ال کو رحمن جانو محبوب خدا کا دوستو جو کرے انکار جابل مخلِ میلاد سے

قولة: "عبدالله بن مسعود رفاتين بروايت ب كرتم لوگ كبيس ايسا كام ندكر بیٹنا کہتمہاری نماز میں ہے کچھ حصہ شیطان کے واسطے ہوجاوے کہ پس داہنے ہی طرف كُمُ ن فوايخ او برلازم وضروري تجهلو-اليا كام نه كيجيو-إس واسط كه بيشك ميس نے رسول اللَّه تَأْيُرُ اللَّه كَالْيَهُم كُوبا مُعِي طرف بھي مُردتے ہوئے بہت دفعہ ديكھا ہے۔صاحب "جمع" فے لکھا ہے کہ اس صدیث ہے ہی بات نگلتی ہے کہ امرِ مستحب مروہ ہوجا تا ہے۔جس وقت خوف ہواں کے رتبہ سے نکل جائے گا۔''طبی 'اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو تف امر مندوب پراییا اصرار کرے کہ اس کو واجب اور لازم کر لے بھی جواز پرعمل نہ كرا وبينك الي تحفل كوشيطان في ممراه كيا ب-"الخ

القول: من آب كوسمجماتا بول\_ سنة اس مين حضرت عبدالله بن مسعود والنفظ كا منع کرنا اِس صورت میں تھا کہ کوئی اینے او پرایک طرف کا پھر نا واجب کرنے حالانکہ سنت تدونول ثابت، ورندمستحب يربيهي كرني خودحضور كاليركم عيدثابت ب-جيسا كدمس يهل عرض كرچكا ہوں دوسرى منع كرنے كى وجه ريتى كەحضور عظالتا كىسنت بائىس طرف مجر نے کوتو ڑکرا یک طرف ہی کو داجب بنارکھا تھا۔سنت تو دونوں ہی طرف پھرنا تھا اُس نے اس کے خلاف کیا۔ تب ممانعت کی گئی ورندمتحب برجیتگی کرنے میں حدیثیں شاہد ہیں۔

ما ترین دیل: ''بخاری'' اور' دمسلم'' میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود اللہ اللہ اللہ فرات بین که مجھے رسول الله تافیق نے فرمایا تھا کہ

يَا عَبْدَاللَّهُ لَا تَكُنُ مِثْلَ فُلَانَ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَوَكَّ قِيَامَ

ما تج من دليل: ويكي تصور على الما الله الله الله الما تحية الوضور الما كالم كرف س بلال کی تعریف کی کہاس کی جو تیوں کی آواز جنت میں مَیں ایپے آ گے سنتا تھاباوجود یکہاس نے نہیں سیھاتھا اس کو آنخضرت تَا نَیْرَا اُسے بھی ، بلکہ استعاط کیاتھامطلق نماز کے تھم ہے۔اب بتائية ميلا دشريف كالجميشه كرنايا بارباركرنا ثابت جوايانه؟ كهو مُوال

جو خص محفل میلاد کو بُراسمجھے بلکہ اس کے فاعل کواس محفل سے منع کرے کہے اس مجلس کونہ قائم کیا کرو۔اس میں شامل بھی نہ ہوا کرنا، وہ بیشک لائق ملامت کے ہے۔ کیونکہ حضور عنظانظام کی محبت کی علامتوں میں سے ایک بیٹھی ہے کہ آپ کے حالات بیان کیے جا کیں يائنے جائيں ۔اور پیخض سننے سنانے کو برا کہتا ہے۔ابیا مخص کیونکر نہ سنحق ملامت کا ہوگا۔ سى نے خوب كہاہے:

سنتاہے اُس کی بات جس کی دل میں الفت ہو وہ کب سننے کو اُتا ہے جے دل میں عداوت ہو محفل میلا دکو بُرا کہنے والے کے دل میں ایک نفاق کی شاخ ہے۔جدہ کے فتو کی

میں علامدا بن علی احمد نے تحریر فرمایا ہے:

لَا يَنْكِرُهَا إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعْبِ النَّفَاقِ.

لینی ''انکارمیلا دکا وہی کرے گاجس کے ول میں نفاق کی شاخوں میں ہے کوئی

شاخ ہوگی۔''

مولا نامحمة مين مدينه كفتوى مين لكهت بين: فَلَا يُنْكِرُهَا إِلَّا مُبْتَدِع.

'' پسنبیں انکار کرتااس کا مگر بدعتی <u>'</u>''

منكرميلا دملامت كوردكت ميں علامه يحي ابن مكرم نے تو لكھا ہے كه اس كوتعزير

دی جائے۔

لَا يُنْكِرُهَا مُبْتَدِعٌ فَعَلَى حَاكِمِ الشُّويْعَةِ أَنْ يُعَزِّرَ. یعنی''منکرنہیں ہوتا اس کا مگر بدعتی، سوحا کم شریعت کو جا ہے کہ اس کے انکار

اللَّيْلِ. مَشَكُوةِ صَغْدًا • ا

یعن 'اے عبداللہ فلال شخص کی طرح نہ ہونا کہ وہ تہجد پڑھتا تھا۔ پھر چھوڑ بیٹھا'' دیکھومستحب پڑیشکی کی کیسی ترغیب ہے۔ فافھم۔

جولوگ محفل میلا دکومنع کرتے ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں۔حضور طِیَنا پر تہمت لگانے والے ہیں۔باوجودفر مادینے حضور طِیَّا ﷺ کے:

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءُ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ. (مَلْمَ طِدَامِنِي)
لِينَ 'بُوعِدَا بَحَى بِرَجُوثُ بِالْدَصِوهِ وو ووْرْخَ شِلَ اِنْالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ايَّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَبَاعِدُكُمُ مِنَ
النَّارِ إِلَّا فَدُ آمَوْتُكُمْ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ وَ
النَّارِ إِلَّا فَدُ آمَوْتُكُمْ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ
النَّارِ إِلَّا فَدُ آمَوْتُكُمْ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ
النَّارِ اللهِ فَدُ آمَوْتُكُمْ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ
النَّارِ اللهِ عَدْ كُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ الْحَدِيثَ عَلَاهِ صَوْمَ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ النَّارِ وَ

لینی ''این مسعود فرماتے ہیں فرمایار سول اللّٰهُ کَا اَلَٰهُ اَللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهِ کِی جنت میں پہنچانے والی اور جنت سے روکنے والی ہیں تم کوسب سے منع کر چکا ہوں۔''الح دوز خ میں پہنچانے والی اور جنت سے روکنے والی ہیں تم کوسب سے منع کر چکا ہوں۔''الح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت سے روکنے والی چیزیں اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں اور دوزخ میں لے جانے والی چیزوں کو حضور نے منع فرمایا دیا ہوا ہے۔ اگر محفل میلا دبھی منع ہوتی یا بیجلس بدعت موجب دوزخ میں لے جانے کا ہوتی ۔ تو آپ منع فرما دیتے اب جوکوئی منع کر بے اس محفلِ میلا دلووہ عمداً حضور مالینا پر جھوٹ یا ندھ کر اپنا ٹھکا نددوزخ میں بنار ہا ہے۔ اگر کو کی اس محفلِ میلا دکا بھی تو امرآ ب نے نہیں کیا۔ یہ کسے جائز ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کا حضرت حسان کوفر مایا تھا: حکم جیسا کہ حضرت حسان کوفر مایا تھا۔ جبکہ اس نے اون طلب کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا:

قُل لا یفض اللہ فاك.

لیمی ''بیان کر (میری حال دلا دت باسعادت کو ) ندتو ژے اللہ تمہارے منہ'' کو۔ آپ نے حضرت حسان کے حق میں دعا فر مائی جس سے ٹابت ہوا کہ آپ تُکا ﷺ ذکرِ ولا دے

کواچها جائے تھے یہ پوری حدیث میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ وہاں دیکھیں۔ مولانا شخ ابوالخطاب بُوشیہ بحوالہ' بخاری' و' (مسلم' رسالہ' تور' میں لکھتے ہیں: عن ابن عباس کان یحدث ذات یوم فی بیته وقایع و لادة مالیہ فقوم فیستبشرون و یحمدون الله و یصلون علیه وسلم فاذا جاء النبی قال حلت لکم شفاعتی.

یعنی ''ایک روز حضرت این عباس وقالیج مولد شریف (ولادت شریف کے حالات) آنخضرت آلی مجمع قوم میں بیان کرتے تھے اور اہلِ مجلس س کرخوشی کرتے تھے اور خدا کی تعریف کرتے تھے اور خدا کی تعریف کرتے تھے ناگاہ سرویہ جن ویشر حضرت محمد آلی آشریف لائے اور اس بیان وحالات کو ملاحظ فر ما کرخوش ہوئے اور فر ما یا کہ حلال ہوئی واسطے تمہارے شفاعت میری۔'' مسبحان اللّٰه جس کام کود کھے کرشاہ و و جہاں جائز رکھیں اور خوشی فر ما ئیں اور واسطے حاضرین و سامعین کے مرد و کا استحقاقی شفاعت سنائیں وہ امر نزدیک منکرین کے مشروی افسوی۔

ای رسالہ "تنویر" میں ابودرداء سے مروی ہے:

انه مرّ مع النبى عَلَيْكُ الى بيت عامر الانصارى و كان يعلم وقايع ولادته عَلَيْكُ لابنائه و عترته و يقول هذا اليوم فقال ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملئكة يستغفرون لك من فعل فعلك نجى نجاتك.

دو حقیق ابودرداء گئے ہی کے ساتھ گھر خاشر انصاری کے اور سے عامر انصاری سکھاتے حالات ولادت آنخضرت کا فیل اپنے بیٹوں اور یکانوں کواور کہتے سے ھذائیوم ھذائیوم پس کہاان حضرت نے تحقیق اللہ تعالی نے کھولے واسطے تیرے دروازے رحمت کے اور فرشتے استعفاد کرتے ہیں تیرے لیے جو کرے گا کام تیراسا، نجانت باے گا تیری ی نجات '

معلوم ہوا کہ عندالشرع زیادتی جائز اور معمول بہ ہے۔ منع نہیں جبکہ فردا فردا ہر ایک بات جائز بلکہ سنت ہوں گی۔امام غزالی بیستید '' احداء العلوم'' میں فرماتے ہیں:

فَإِنَّ اَفُرَادَ مَو الْمُبَاحَاتِ آِذِ الْجَتَمَعَتُ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْمُو عُ مُبَاحًا.

العِنْ 'جوجدا جدا مباح ہو وہ جمع ہونے سے بھی مباح ہوگا ہاں جبکہ کوئی ممنوع شرعی پیدا ہوتو اس وقت اس کا حکم جدا ہوگا۔''

# مجلسِ میلا دمیں شرینی تقسیم کرنے کابیان

اورحاضر کرناشرین یا چاه اور زینت فرش فروش روشنی وغیره سب پچه جائز ہے منع نہیں۔امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر زیر آپ کیلو او اشد ہو افر ماتے ہیں:

و اعلم أنَّ قوله تعالَى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مطلق يتناول الاوقات والاحوال و يتناول جميع المطعومات والمشروبات فوجب ان يكون الاصل فيها هو الحل في كل الاوقات و في كل المطعومات و المشروبات الا ما خصه الدليل المنفصل والعقل. (تنير كير جلام من ١٠٠١)

اس کا ماحصل میہ ہے کہ امام فخر الدین رازی بھٹے فرماتے ہیں کہ ' خدا تعالیٰ کا قول
کھاؤاور پومطلق ہے۔ اور بیشامل ہے ہروقت ہر حالت کو (وعظ میں ہویا غیروعظ) اور
شامل ہے تمام کھانے والی چیزوں کو (مٹھائی ہویا تھجوریں) اور شامل ہے تمام پینے والی
چیزوں کو (شربت ہویا چاہ) مگروہ جس پردلیل جدا قائم ہو۔ 'پس اِسے اہلِ ایمان کو سلی
ہوئی ہوگی کہ جلسِ منیلا دہیں شرینی یا چاہ قشیم کرنی منع نہیں۔

## زينت كابيان

رى زينت جواس كى بابت سننے خدافر ماتا ہے:

ای طرح ہے ''مولود شریف ابرار''صفحہ ۴۳ و ۳۷ میں۔ اے عاشقانِ محمد شَلِی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی ممانعت نگلتی ہے یا اجازت ؟ افسوس ان کی حالت پر جواس محفلِ میلا دکا انکار کرتے ہیں اور مبارک بادی واسطے ان لوگوں کے جودل وجان سے اس کوکرتے ہیں۔

قول اس کرماته در ایوری کی جائے یکی مطاب کو مقید یا مقید کو مطاب کی طرف سے مقید اس کے ساتھ در ہوزیادہ نہ کی جائے یکی مطاب کو مقید یا مقید کو مطاب کی کہ اس کی ساتھ در ہوزیادہ کریں گوزیادہ کی فی نفسہ بجائے خودا پی ذات سے مستحب ہووے یا مبال ۔ بیکی بدعات سے ہے جسیا کہ 'مشکلوۃ'' میں بروایت' تر نہ نی 'باب العطاس میں ہمار ۔ بیکی بروایت 'تر نہ نی 'باب العطاس میں ہمار کر یہ الفاظ پڑھے: الحمد للله و المسلام علی دسول الله عالی کے خوس کے چھینک مار کر یہ الفاظ پڑھے: المحمد لله و المسلام علی دسول الله علی کل حال۔ ''ان کی مسول الله علی کل حال۔ ''ان کی المول الله علی کل حال۔ ''ان کی الفاظ کہ دویتے تھے۔ اس کو تغیریا تبدیل کہتے ہیں زیادتی تھی کردہ الفاظ ترک کر کے اور الفاظ کہ دویتے تھے۔ اس کو تغیریا تبدیل کہتے ہیں زیادتی تبین کہتے ذیادتی تو عندالشرع جائزاوں معمول ہے ہے۔ دیکھو ابوداؤد باب المنشهد قال ابن عمر خدت فیہا، وحدہ لا

حضرت عبدالله بن عرفرماتے ہیں۔ "تشہد میں اشهد ان لا الله الا الله کے بعد وحدة لا شویك له میں نے بوحادیا ہے۔ "

"وصحيح مسلم" صفحه ٣٤ من بروايت نافع بني موجود ہے كه "بود تلبيدر سول الله تَأْتُولُم كَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَأْتُلُمُ اللهُ تَأْتُلُمُ اللهُ تَأْتُلُمُ اللهُ تَأْتُلُكُ وَالْمُحَيْرِ بِيكَيْكُ لَبُيْكُ وَلَوْ رَعْبَاء اللّهَ لَكُنْكُ وَالْمُحَيْرِ بِيكَيْكُ لَبُيْكُ وَلَوْ رَعْبَاء اللّهَ كَاللّهُ وَالْمُحَدِّرِ بِيكَيْكُ لَبُيْكُ وَلَوْ رَعْبَاء اللّهَ كَاللّهُ وَالْمُحَدِّرِ بِيكَيْكُ لَبُيْكُ وَلَوْ رَعْبَاء اللّهَ اللّهُ وَالْمُحَدِّرِ بِيكَيْكُ لَا لَكُنْكُ وَلَوْ رَعْبَاء اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

ای طرح "ابوداؤ "میں ہے۔مولوی صاحب نے بیروایتی نہیں دیکھیں۔اگر دیکھتے توالیا تھم نہ دیتے۔ صاحب ''سراج المنير''ال حديث كي تغيير كرتے مين:

فالزينة للصوت لا للقران.

یعن''زینت سے آواز کی زینت مراد ہے۔''

قرآن کی زینت مرادئیں۔ ساتھ ہی اس نے ریکھی لکھاہے کہ آیت و رقل القو آن توتيلايل جي زينت پڙھنے والے کي ہے۔قرآن کي زينت مراديس وهوا هذا۔ قولةً تعالى أو رتّل القرآن ترتيلا فكان الزينة للمرتل لا للقران. حضور مَنْظَنَّا الله عن عن الما مولى كي قر أت من كرفر مايا:

لقد اوتيت مزماراً من مزامير أل داؤد.

لعنی' مصرت داؤد کی آوازوں میں سے تہمیں بھی آواز دی گئی ہے۔' چونکہ حفرت داؤوخوش آواز تھے۔اس لیے آپ نے اُن کی طرف نسبت کی معلوم ہوا کہ خوش آوازی سے قرآن یا نعب رسول مقبول تا این کا کر هنا پیندیده خدااوررسول ہے۔

## تشبيهم مئود وشيعه كابيان

محفلِ میلا دکوشیعوں کے قبدوغیرہ سے تشبیبہ دینی عین حماقت ہے۔

اقل: تواس میں برافرق ہے۔ وہ تصویریں بنا کرامام بی تصور کرتے ہیں۔وفت مقررہ کے لی و چیش جواز کے قائل نہیں ہیں۔ بخلاف میلا دے سے جس وفت جلس قائم کی جائے جائز اور موجب تواب ہے۔ اگر یونہی تشہیر ہونے سے منع ہو جائے تو تمازیں بھی چھوڑ وینی عالمیں کیونکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ روز ہے بھی رکھتے ہیں روز ہے بھی چھوڑنے عاميل تشبيب اعمال مين جب دليل ممانعت مانة موتوعقا كدمين كيون تبين مانة؟ عقائد میں کا فروں کی مشابہت کرتے ہو کا فرحضور کوانے جبیبابشر ہی کہتے تھے۔

ان انتم الا بشر مثلنا وغيرها.

آپ ائمی کی مشابہت ے حضور النا کوائے جسابشر خیال کرتے ہیں۔فافھم فتلبو۔ تام انسان اُن پہ جو رکھا گیا 🕟 وہ نہانساں آب و گل جس کی بناء قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الموزق. پاره:الهركوع:۲

یعنی و کہہ دواے محمظ کی آئیں کے حرام کیا اللہ کی زینتوں کو جو پیدا کیس اس ا بینے بندوں کے لیے اور کھانوں میں سے یا کیزہ اشیاء۔''

اس آید کی تفسیر میں امام فخرالدین رازی لکھتے ہیں کہ

والقول الثاني انه يتناول جميع انواع الزينة جميع انواع

لعنی "لفظ زینت تمام زینتوں کوشامل ہے۔ ہر شم کی زینت اس میں داخل ہے۔" جب بيثابت مواكه مرايك زينت جائز ہے تو كليس ميلا دميں زينت فرش فروش روشی اور جھنڈیاں جوایک زینت ہے کیونکر منع ہوں گی منع کرنے والے کو خدا تعالی بڑے ز در سے تنبیبہ فرما تا ہے کہتا ہے'' کون ہے جواللہ کی زینتوں کوحرام کہتا ہے۔' کیس معلوم ہوا کہ زینت ہر شم کی جائز ہے منع نہیں۔

جب ذكر ولادت أتخضرت تأفيظ اورقيام وشرين تقسيم كرنااورزينت فرش فروش روقن وغيره كاجواز ثابت بواتوان سب كوايك ونت مين اداكرنا كيون نتستحسن بوكافهو المواهب

# خوش آوازی سے نعت خوانی کابیان

رہی یہ بات کہ خوش آوازی سے پڑھنا میجھی کوئی منع نہیں بلکہ مسنون ہے حضرت ابن عباس ظائن سے روایت ہے کفر مایار سول تا اللہ افغائد

لكل شيء حلية و حلية القران حسن الصوت. مراج المير جلام صفحه ٢٣٠ لینی ' ہر شے کے لیے زیور ہے اور قر آن شریف کا زیور خوش آ وازی ہے۔' اس كتاب ميس محصرت براء بن عازب سے كه حضور كاليكا فرماتے ميں: زينوا القرأن باصواتكم. لعِنْ''زینت دوقر آن کوخوش آ وازی ہے۔''

اس کو بے ذکر و شائے دوست جین آتا تہیں جس طرح ہوتا ہے دل میں جب کی ہے بخض وکیس ال کی بد گوئی میں رہتا ہے سدا وہ عیب چیں قلب کی کیفیتیں اظہار یاتی ہیں ضرور دل کی موجیس لب یہ جوش اپنا دکھاتی ہیں ضرور

پہلے اس بات کو طے کرنا ضروری ہے کہ حضور منطقی کو جواوصاف وفضائل خدا تعالی سے عنایت ہوئے تھے۔ نبوت کی وجہ سے تھے یانہیں اگر نبوت (۳) کی وجہ سے تھے تو بعدانقال نبوت چھین لینے پردلیل کیا ہے۔جبکہ آپ کے اوصاف وفضائل نبی ہونے کی وجہ ے تھے اور آپ بعد انتقال بھی نبی ہیں تو پھر آپ کے اوصاف و معجزات ایسے ہی شاملِ مال ہوں کے جیسے بل انقال شامل حال تھے۔فند بو۔

ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ جیسے قبل انتقال موصوف بالصفات تھے۔مثلاً رحمة

(٣) چونکه حضور پُرنورتان این بیدائش آدم میشا کے بی نبی تھے جیسا که 'مشکوة''صغیه۵۰۵ میں ابی ہریرہ ے مردی ہے:قالوا یا رسول الله متی وجبت لك النبوة قال ادم بین الروح والجسد لين "محابہ نے بوچھانیا رسول اللہ کس وقت آپ کے لیے نبوت ٹابت ہوئی آپ نے فرمایا اس وقت کہ جب ابھی آدم زندہ بی ندہوئے تھے۔''اس وقت سے لے کرآپ ہے مجوات صادر ہوتے رہے چنانچہ آپ سے سیٹابت ہے کہ آپ نے آواز قلم کا جولوح محفوظ للصی تھی سنا اس حالت میں کہ آپ ابھی شکم مادر میں تھے ایسا ہی مولوی عبداكى نے اينيد فروئ علداول صفيه ١٨٥ ش كلعاب وهو هذا

'' حضرت عباس نے پو چھا: یا دسول اللہ! جا ندآ پ کے ساتھ کیا معامد کرتا تھاا ورآ پ ان دنوں میں چهل روزه تقےآپ نے فرمایا کہ ما درمشفقہ نے ہاتھ میرامضبوط باندھ دیا تھا!س کی اذیت سے مجھے رونا آتا تھا۔ اور چاند منع کرتا تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ اُن دنوں میں چہل روز ہ تھے۔ بیال کیونکر معلوم ہوا (آب نے) فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا حالا نکہ شکم مادر میں تھا اور میں سنتا تھا زیرِ عرش فرشتول كي سنتا تفا حالانكه بين همكم ما دريين تها' \_ (مجموعة الفتاوي اردو، كتاب العقا كد جيد اول صفحه ٢٨، مطبوعه ایج ایم سعید ممینی اوب منزل پاکستان چوک کراچی )اس ہے و ولوگ بھی اپناشک رفع کریں جو کہتے ہیں یا رسول الله نه كهنا چاہيے۔ كيونكدوه منتے نبيس عائب بيں ١٢١٢١٢

بیہ فقط ہے نام اے فرخندہ خو . ورنہ وہ جانِ جہاں ہیں تور ہو کا فر فجرِ شام سکھ بجاتے ہیں تم اذان کہتے ہو۔ کا فر گنگا سے پانی لاتے ہیں م زمزم کا پائی مکہ سے لاتے ہو۔ کافر بت کی تعظیم و پھر کو بوسہ دیتے ہیں۔تم بھی ج<sub>ر</sub> اُسود **ک**و

میں کہتا ہوں کہتم تو بورے طور پرمشابہت بہود ونصاریٰ کی کرتے ہوجس کوخود حضور اليباك مشابب فرماياب-ديموان ماجسفيه ٥:

> عن ابن عباس قال قال رسول الله عُلِيْكُ اراكم ستشرفون مساجدكم بعدى كما شرفت اليهود كنا يُسلها كما شرفت النصاري بيعها.

یعنی ' فر ما یا رسولِ خدا تا این این نے میں دیکھتا ہوں تم میرے بعد مجدوں کی عمار تیں بلند کرو گے جیسے یہود نے اپنا عبادت خانہ عالی شان بنایا اور نصار کی نے بلند بنایا اپنے مع**اب** کو۔'' کیا اس بات میں بھی شک ہوتا ہے جس کوخود حضور مائیلا فر مائیں۔ باو جود مشابہت ہونے یہود ونصاریٰ کے پھر بھی آپ مشابہت کرنے سے بازنہیں رہتے۔ بلکہ ای حدیث کے بعد حدیث ہے۔جِس میں صاف چونے ، کچے بقش ونگار کرنامیدوں کا بُر آنمل ککھا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اپنے عقائد کی روے برے مل سے باز تہیں رہے۔

**قُولِهُ: "** اليي مجلس كوكلِ مز ول رُوحِ پُرفتق حضور عَيْظِظِيًّا، كاسمجھناا لنح اليي مجلس مولود كوحقيقت مين المجلس كوكبلس شيطان كهنا جايي- "الخ

میلا دمیں حضور کے حاضرر ہے علم غیب کے جانے کا بیان

**اقول:**لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم\_اليي ياكتجلس ك<sup>كيل</sup> شیطان کہناکس قدر دلیری کی بات ہے۔ہم تو کچھ کہ نہیں سکتے اس کے سپر دکرتے ہیں جم ك حبيب كى تو بين كى تى ہے \_حضور سے عداوت تو مولوى صاحب كى ثابت ہو تى \_ کیونکه دل میں جب کی کی ہو محبت جا گزیں

الَّذِ كُرُ الْمُحُمُّود

عن أنس قال قال رسول الله عُلَيْكَ ان علمي بعد موتى كعلمي في حيوتي.

رواه ابن عساكر و حافظ منذري و ابن عدى في الكامل و ابو يعلى هكذا في جواهر البحار جيم مؤممهم

لینی ''رسول فرماتے ہیں کہ بعدانتقال بھی مجھے اس طرح علم ہے جیسے پہلے تھا یعنی قبل انقال۔''

منصف مزاج اہلِ علم سے تو حضور علیہ ایک کاعلم غیب پوشیدہ نہیں ہے۔ گرعوام کے لیے پچھوض کر دینا ضروری بچھتا ہوں۔ حضور کا اُنٹی کا قبل انقال علم دیکھئے۔
عن ثوبان قال قال دسول الله علیہ ان الله زوی الٰی الارض فر أیت مشارقها و مغاربها. صحیح سلم جلد اصفی ۱۳۹۰ لیکن ' فر مایا رسول الله کا فیا نے تحقیق لیمٹی گئی میرے لیے زمین (یعنی سے کرمشل ایمٹی میں دیا گیا کی سے کردیا گیا ) پس دیکھا میں نے اس کے شرقوں اور مغربوں کو ' یعنی تمام زمین دیکھی۔ طبرانی میں بروایت حضرت عرمروی ہے:

قال قال رسول الله عَلَيْكُ أَن الله تعالى قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها و الى ما هو كائن الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذاه.

''فرمایارسول الله کانیکائی نے تحقیق میرے لیے خدانے دنیا کوظا ہر فرمایا پس دیکھا میں نے اس کواوراس کو بھی دیکھا جواس میں ہونے والا ہے۔ قیامت تک اس طرح کہ جیسے اپنی اس تقیلی کودیکھتا ہوں۔''

پس جب بیرثابت ہو چکا ہے کہ حضور مُلَّاتِیْمُ کاعلم بعد انقال بھی ویسا ہی ہے جیسے قبل انقال تھا تو پھر ہماراذ کر رسول و تعظیم (۵) وقیام وغیر ہم کرنا کیوں ندآپ کے روبرو<sup>(۱)</sup> (۵) ولا شك ان حرمته مائشَتْ و تعظیمه و تو فیرہ بعد موته و عند ذكه و كما كان في

(۵) ولا شك ان حرمته ﷺ و تعظيمه و توقيره بعد موته و عند ذكرة كما كان في حياته (مواهب لدنيه صحيم) =

للعالمین عزیز ،نور ، ولی ،نصیر ، فق ،شهید ،شامد ، بادی ، رؤف ، رحیم ، علیم وغیر ، ہم ویسے ہی بعد انتقال (۳) موصوف بالصفات ہیں جیسے آب بظاہر زندگی میں ہرا یک جگہ کود کیھتے تھے۔ویسے ہی آپ بعد انتقال دیکھتے ہیں آپ کافر مانِ عالی شان شاہد ہے۔

(٣) عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوتى خير لكم و مماتى خير لكم تعرض على اعمالكم فما كان من حسن فحمدت الله عليه وما كان من سيئتى استغفرت الله لكم. (روى البزار بسند جيد)

لین ' فربایارسول الله کافیق نے میری حیاتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال بھے پر چیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ایتھ عمل ہوں تو خدا کی تعریف کرتا ہوں اس پراگر پُرے عمل ہوں تو دیکھ کرانلہ سے بخشش بانگہا ہوں تمہارے لیے ' حضور کو ہمارے دل کی فبر ہے۔ ای واسطمانلہ نے آپ کوشا ہدکہا ہے۔

> انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا و یکون الرسول علیکم شهیدا -نیزخدافراتا ب:

کیف تکفرون و انتم تعلی علیکم ایت الله و فیکم رسوله. لینی "کیوکر کفر کرتے ہو۔ حالا کدتم برخداکی آیش بڑھی جاتی میں اور نی تمہارے تھے ہے۔"

والدعاء و يكشف البلاء عنهم والتردد في اقطار الارض بحلول البركة فيها و حضور جنازة من مات من صالحي امته فان هذم الامور من اشغاله كما ودرت بذالك الاحاديث والاثار.

83

(ترجمه) لین "آپ نظر فرماتے بیں اعمالِ امت میں، اُن کے گناہوں کی بخشش ما نگتے بیں اور دفع بلاء کے لیے دعافر ماتے بیں اور حدود زمین میں پھرتے بیں برکت دیے ہوئے اور جب امت کا کوئی نیک آ دمی مر ہاں کے جنازہ پر تشریف لاتے بیں۔ یہ آپ کے اشغال میں سے جہیا کہ یہا حادیث و آثار سے ٹابت ہے۔ "تفیر "دوح البیان" آخر سور ف ملك میں ہے، امام غزالی بی تفیر "دوح البیان" آخر سور ف ملك میں ہے، امام غزالی بی السلام قال الامام الغزالی رحمة الله علیه والرسول علیه السلام له النحیار فی طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضی الله عنهم لقد را ق کثیر من الاولیاء.

جبیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ''در شمین'' میں لکھا ہے کہ' سیدعبداللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بھی بہت بزرگوں نے دیکھا ہے۔ "یکوش الحرین' صفحہ کا

اورجميع مخلوقات كاآپ وعلم حاصل بيكس زماند كي خصوصيت نهيل و "تفيير بغوى" و "تفيير بغوى" و "تفيير بغوى" و "تفيير بيفاوى" به زير آيت ما "كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز النحبيث من الطيب لكهاب:

قال السدى قال رسول الله عَلَيْكُ عرضت على امتى فى صورها فى الطين كما عرضت على أدم و اعلمت من

موگا۔ جب قیام وغیرہ آپ کے رُوبروہوا تو کوئی اعتراض باتی ندر ہا۔ "انتہاہ الاؤ کیا" مصنفہ میوطی مُٹِینیڈ میں لکھا ہے:

النظر فی اعمال امته والاستغفار لهم من السیّنات

ینی داس می شکنیس کرحضور کی تعظیم و تو قیرای طرح تعظیم لازم ہے۔ جیسے حیاتی میں تھی اس کو آل میں بھی اسی طرح تعظیم لازم ہے جیسے دو دروتھی۔''اب محفل میلاد میں حضور کا ذکراذ کا درشروع رہتا ہے۔اس لی وہال تعظیم ضروری رکھی گئی ہے۔ (امام الدین عفی عنه)

(٢) خداتعالی فرما تا ہے، قرآن میں:

و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ثننا بعذاب اليم

(ترجمه) لیتی "جب کہا کافروں نے اے اللہ اگر ہے بدوہ حق تیری طرف سے قریر ساہم پر پھر اسمان سے (جس طرح اصحاب فیل پر تو نے برسائے تھے) اور لا ہم پر عذاب دردناک ۔ "

توخدانے فرمایا: اے تھا!

وما كان الله ليعذبهم و انت فيهم-

یعنی دہمیں ہے خدا کہ عذاب کر نے کافروں پر ( گونیہ ما تکتے ہیں )ورآن حال کہ تُو اے محمدان ٹا ''

اس دانعہ سے بیٹا بت ہوا کہ وہ لوگ عذاب آسانی سے بہسب موجود ہوئے حضور کے حفوظ منے آج جو مشکرین عذاب آسانی سے محفوظ ہیں وہ کس وجہ سے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم میں رسول خداسکا فیکھی موجود ہیں ۔ فیھو المعواد۔

نيز" نى ئى" صغيه ١٣٩ جلداول ميس لكها ب كفر ما يارسول السُّنَا اللهُّ الْمَالِمُ السُّنَا اللهُّ الْمَالِمُ السُّنَا

ان الله عزوجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم السلام

یعنی و تحقیق اللہ نے زمین پرنبوں کے بنتے (جسم) حرام کردیے ہیں کدان کوند کھائے۔'' اس معلوم ہوا کدانہیاءای جسم کے ساتھ زعمہ ہیں۔فھو المعراف ترجمہ: ''کہ فر مایا رسولِ خدا نظافی آئے کہ جھے پر میری امت (^) کی صورتیں پیش کی گئے تھیں اور جھے معلوم ہو گیا کہ کوئ جھی کہ آدم علیا کہ کوئ جھی کہ اور جھے معلوم ہو گیا کہ کوئ جھی پر ایمان لائے گا اور کوئ کفر کرے گا۔ جب بین جبر منافقوں نے بین تو تسنز (۱) سے کہنے لگے کہ محمد تا تین کے کہ دہ جانتے ہیں

والذى نفس محمد بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط الخ

رجمہ: لینی '' آپ حتم سے فرماتے ہیں پیش کی گئی ہیں۔ جھ پراب جنت اور دوز خ جیسے یہ دیوارسائے ہے۔''

اب بتاہیۓ۔ جب رسول خدا گائی استم کر ہے کہیں کہ جنت ودوزخ کو میں اپنے رُوپرود بکھا ہوں تو کون سلمان ہے جوا نکار کر ہے مشکروں کوتجہ پیر اسلام ضروری ہے۔۲اھند (امام الدین عفی عند)

> عن این عباس انه قال فی قوله تعالٰی وثنن سائتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادی کذا و کذا وما یدریه بالغیب.

تفسير أبن جوير مطوعهم علمه المبان عن تاويل القرآن المعروف تفسير الطبرى تحت تفسير مطوعه هار احيا ۽ التراث تحت تفسير سورة توبه، آيت ١٤٠ جلد ١٠٠ صفحه ١٩٢١ مطبوعه هار احيا ۽ التراث العربي، بيروت، لبنان) قومتو و جلد ٢٣ مطبوعه هار احيا التراث العربي، بيروت، لبنان)

يؤمن به و من يكفر ممن لم يخلق بعد و نحن معه وما يعرفنا فبلغ ذالك رسول الله على المنبر فحمد الله تعالى و اثنى عليه ثم قال ما بال اقوام. طعنوا فى علمى لا تسئلونى (٤) عن شئ فيما بينكم و بين الساعة الا بنبأتكم به فقام عبدالله بن حذافه السهمى فقال من ابى يا رسول الله فقال حذيفة فقال عمر يا رسول الله رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا و بالقرأن اماما و بك نيبا فاعف عنا عفا الله عنك فقال النبي عليه فهل انتم منتهون ثم نزل على المنبر. هكذا في التفسير الخازن صفحه ٣٠٨ جلدا

عن انس بن مالك ملخصاً قال من احب ان يستلنى عن شئ افليسالنى
 عنه فو الله لا تسالونى عن شئ الا اخبر تكم به الحديث.

(ترجمہ) لیعن "فرمایا حضور نے جو شخص جا ہے کہ سوال کروں علم غیب نے تو وہ بیشک مجھ سے

یو چھے، جھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اسے بتادوں گا۔''
ایک حدیث میں قرمایا:

سلوني لا تسئلوني عن شئ الا بينت لكم

ترجمه: ليني " مجمع يوچهولواييا كوئي سوال نه بوگا جويش نه بتاسكول ضروريتا وَل گا- "

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: علما شنتھ (ترجمہ) لیٹن 'جو بوچھنا جا ہو بوچھو' سیسب حدیثیں 'صحیح مسلم' جلد ۲ صفحہ ۲۲۳ میں ہیں جس کوشک ہو وہ کتاب 'مسلم' نکال کے

د كھے۔وہائيومرجاؤ۔موتوا بغيضكم۔نيزائى بخارئ علداول سفحه مس سيحديث ہے:

سلوني عما شئتم

رَجمه: یعنی 'آپ نے فرمایا جو جاہو پوچھومیں بتادوں گا۔'' کا سے تاہمانی کا میں میں تاہد کا میں کا

اگر کسی نے زیادہ تفصیل اس مسئلہ میں دیکھنی ہوتو میری کتاب ' نفرۃ الحق'' دیکھے جو ۱۹ ربر عاجز ہے ملتی ہے۔ایا مالدین کوٹلی لوہاراں۔ ترجمہ: لیحنی ''میری امت کے اچھے پُرے اعمال پیش کیے گئے۔'' دواہ ابن ماجہ جب حضور ہمارے اعمال کے واقف ہیں تو وہ کیوں نہ نعت وقیام سے خوش ہوں گے ضرور خوش ہوں گے۔تمام علماء کا یہی مذہب کہ آپ اپنی امت '''کود مکے درہے ہیں امام ابن الحاج ''مدخل' میں اور امام قسطلانی ''مواہب' میں فرماتے ہیں:

قال علماء نا رحمهم الله لا فرق بين موته و حياته عليه و و في مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم و نياتهم و عزائمهم و خواطرهم و ذالك جلى عندة لاخفابه.

ترجمه: ليعني "بهار علانے فرمایا كه حضور فالله كاموت اور حیات ميس كوئي

= رجر: لین "آدم سے لے کر قیامت تک کی تمام کلوقات حضور پر پیش کی گئی، حضور نے سب کو بہتان لیا جیسے آدم نے تمام نام کی لیے۔"

کو بہتان لیا جیسے آدم نے تمام نام کی لیے۔"

لیں خلاصہ بات ہے ہے کہ ہمارا کوئی تعل زمانہ گزشتہ ہویا آئندہ ، مرد ہویا عورت آپ سے لیشیدہ منیں۔فہو المعراد۔

(۱۱) عالم دنیایس مجی د کورب بین اورعالم برزخ بس مجی وه مثابده کرتے بین \_ کما فی المشکوة مغره \_ \_ مغره \_ \_ مغره \_ \_

جب مكر تكير قبر من مرده كي إن آت بين أو بنما كر يو جهته إن:

من ربك وما دينك

*چرفر*اتے ہیں:

ما تقول في هذا الرجل\_

يعن "اس مرد ك تن مين أو كيا كهتا ب-"

اس میں شک نہیں کہ ھذا حاضر کے لیے ہے خائب کے لیے نہیں جس سے ثابت ہوا کہ حضور قبر میں جہال کوئی مُر ہے خواہ مشرق میں ،خواہ مخرب میں ،دکھن اور شال جہال بھی ہود ہاں حضور یہنچ ہیں ۔ طاعون میں جہال کوئی مُر ہے خواہ مشرق میں ،خواہ مخرب میں ،دکھن اور شال جہال بھی ہود ہیں کہ آپ دفیری کتاب دفیرہ میں کتاب کا کہاں کہاں جاتے ہیں ایک آپ واحد میں ۔ زیادہ تشریح دیکھنی ہوتو میری کتاب مسلوم ہوا کہ آپ ہرایک جگہ جہنچ ہیں تو میلا دھی ان کا منال ہونا بدید نہ ہوگا۔ فاقعہ ۱۲ ہے دیکھنے ۔ اِس جب معلوم ہوا کہ آپ ہرایک جگہ جہنچ ہیں تو میلا دھی ان کا منال ہونا بدید نہ ہوگا۔ فاقعہ ۱۲

کہ کون اُن پرایمان لائے گااور کون کفر کرے گاان لوگول ہیں سے جو
ابھی نہیں پیدا ہوئے۔ آئندہ پیدا کیے جا کیں گے۔ یہ تو بڑی بات ہے
ہم تو اب موجود ہیں وہ بتا کیں کہ ہم میں سے کون مومن اور کون کافر
ہے۔ یہ خبر سن کرآل حضرت کا ایک خاس اللہ کے اللہ کی حمدوثنا
کر کے فرمانے گئے کہ ان قو مول کا کیا حال ہے جنہوں نے میر ب
علم میں طعنہ کیاوہ مجھے سوال کریں اب سے قیامت تک کی میں ان
کوخبر دول گا لیس عبداللہ بن حذافہ رفی تین نے کہا کہ یا رسول اللہ! میرا
باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حذافہ رفی تین کی ہونے کھڑے ہوکر
بوٹ کی باری تقصیر معاف فرمائے۔"
ہونے ، قرآن کے امام ہوئے ، آپ کے نبی ہونے پر داضی ہوئے
ہیں ہماری تقصیر معاف فرمائے۔"

پس اس حدیث ہے بخو بی روش ہوگیا کہ حضور علیظ ﷺ آتمام امت کے بخو بی واقف ہوں دیکھو ' صحیح مسلم' صفحہ کے ۲۰ جلداو' مسندامام احمہ''۔

قال رسول الله عُلَيْكُ عرضت على اعمال امتى حسنها (١٠) و سيئها.

(١٠) طراني مين حذيف روايت بكر مايارسول الترفيق في في

عرضت على امتى البارحة لدى هذه الحجرة حتى لانا اعطرف بالرجل فهم من احدكم بصاحبه

ین '(ات کومری سبامت اس تجرے کی اس جھ پہیٹ کی ٹی بہاں تک کہ بیشک میں اُن کے برخص کو اس نے دائدہ میں اُن کے برخص کو اس نے دارہ دیا ہاتا ہوں جیباتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہیائے۔''
علامہ خفاتی 'دشیم الریاض' میں فرماتے ہیں کہ صفور پر تمام خلقت پیش کی گئی۔
عرضت علیہ الخلایق من الحان ادم الی قیام الساعة فعرفهم کلهم کما علمہ آدم الاسماء۔ \*\*

الذِّكُ كُرُّ المَّحْمُ

فرق نہیں۔حضورا پنی امت کودیکھ رہے ہیں ان کے ہر حال، ہر نیت، ان کے ہرارادے، ان کے دلول کے ہرخطرہ کو جانتے ہیں جس میں كى طرح كى يوشيد كى نبيس إن علاء ربانيين كا قدب إخدا سب کواس برر کھے۔ آمین

يا ايها النبي انا ارسلنك مشاهدا و مبشرا ونذير او داعيا الى الله باذنه و سراجاً منيرا.

ترجمه: ليعني "اعنى بيتك بهيجاجم في تحقي كواه اور بلاف والاالله كى طرف، اُس کے حکم ہے اور چراغ روش ۔''

اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ سراج ہیں اور سورج کوبھی خدانے سراج فر مایا ہے تبرك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا و قمرا منيرا. وجعل الشمس سراجا.

سورج کا خاصہ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں موجوداییا ہی نبی ٹائٹیٹی کو جانو وہ بھی ہرجگہ ملاحظ فرمارے ہیں کوئی جگدان سے بوشید وہیں۔

نیز چراغ کا کام ہے اندھیر حے کوروش کرتا ایبا ہی حضور نے ظلمت کفر کو دورا کے جہان کوروش کر دیا۔

جراغے روشن از نور خدانے جهان را داده از ظلمت مائے چراغ کھر دالول کے لیے امن اور راحت کا سبب ہوتا ہے چور کوشرمندگی ا ' تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ای واسطے و ہاہیوں اور دیو بند ایوں کوآ یہ کےنور کی شعا 'میں **نمل** بھا تیں۔منیواً تاکید کے لیے ہے۔لیعنی ایسا چراغ جو ہرطرح روثن ہے۔ بھی بچھے گانہیں. يريدون ليطفؤ نور الله بافرائهم والله متم نوره الخ و ہانی دیو بندی اس نور کوایئے عقیدہ میں بھھا چکے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مرکز (۱۳) لعض إبل ( أونث ) اپني مثل مجه كرمڻي ميں ملنا ليني خاك ہو جانا ما نتے ہيں حالا تكه حضور (Ir)

من مل كت بين اليابي امام قسطلاني في "مواجب" جلدا مسفحه ٢١٠ مين لكها ب و قد اجاب الشيخ بدرالدين انور كشي من سوال رويته جماعة له عليه الصلُوة والسلام في ان واحد اقطار متباعدة مع أن رويته عُلَبُ حق بانه عَلَيْتُ سواج و نور الشمس في هذ العالم مثل نوره في العوالم كلها و كما ان الشمس يراها كل من في الشرق والمغرب فيُّ ساعة واحدة وبصفاته مختلفه فكذالك والنبي عَبُلِيَّةٌ و لِلَّه در القائل.

كالبدر من اى النواحي جئته يهدى الى عينيك نورا ثاقبا امیدے کہ منصف مزاح آ دمی ان دلائل کود مکھ کرا نکارنہ کرے گا۔ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

**قولہ**؛ قیام جو پیائش کے وقت کیا جاتا ہے۔سواس کا ثبوت زمانہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعين اورا ما مان مجتهدين سينبيس ملتا \_الخ

**اَقُول**: قيام کا ثبوت تو مي*س پېلے لکھ*آيا ہوں وہاں ديکھوا گر کہو کهاس ہيئت پرقرون ثلثہ ميں مہیں پایا گیااس واسطے میہ جا تزنہیں گوعلیحد ہ علیحدہ ہرا یک عمل جا تز ہے تو میں کہتا ہوں کہ بیہ قاعدہ ہمارے ہی لیے ہے یا کہتمہارے لیے بھی ہے۔اگراس بات کوتم بھی مانتے ہوتو = نے صاف فرماد یا ہے کہ نی زندہ ہوتے ہیں ان کے جسمول کو شی نہیں کھاتی۔ ایسے رسول کے دیمن ہیں کدان كورشنى نے اندھاكرديا ہے-كياكل نفس ذائقة المعوت ہے پھرزندہ ہونا ناممكن ہے-اگر ناممكن ہے تو پھر ا لیے عقیدے دالے قطعی کا فر\_اگر مز ہ موت کا چکھ کر پھر زندہ ہونا نبیوں کے لیے ثابت ہے تو پھر کیا اعتر اض آگر ایت قل انها انا بشو مثلکم کی تشری ورکار ہے جس میں وہاپیول کے تمام شہول کے جواب ہیں تو کمار، " المخضرت كي بشريت "اس بية ہے قيمت ٣٦ پرمنگوالو (مينجر چشمه ُ فيض كوڭلي لو ہارال ضلع سيالكوٹ) جونوگ بىشو مىنلىكىما پنىمتىل بشر كېتىمىي دەخضوركو بور بے طور پرسورج كى طرح جرجگە حاضر مجھيں كيونكەمماثلِ تامە ت یا بی ش کتے ہیں یہاں بھی مماثل تامدے برجگد ماضر جانیں۔۱۲

ميلادِ مصطفى عَلَيْهِ عَلَيْ كُرُ المَحْمُود

مفصله ذيل بالتيل قرآن وحديث سے ثابت كرو پھران كاتمل قرونِ ثلا شه سے ثابت كرو۔

صرف تحوکا ير هناير هاناز ماند نبوت مين نه تقاتم نے كيول اجائز ركھا ہے۔

قرآن کے اعراب لینی زیرز برلکھنا حدیث سے ثابت کرو۔

مخالف اسلام كرديس كما بين تصنيف كرنى قرون الماشه سے ابت كرو-

عالم کواہامت کے لیے تنخواہ پر رکھنا مدرسوں اورانجمنوں میں تنخواہ پر رکھنا قر آن و حديث سے ثابت كرو\_

چندہ لے کر ہفتہ واراخبار کا جاری کرنا پھراس میں غریب فندنام رکھ کرعوض مسکلہ بتانے کے پیے وصول کرنا،کسی مسئلہ کاعوض جار آنہ،کسی کا دوآنہ،کسی کا ایک آنہ اس کا شوت در کارہے۔

الجمنوں میں سال بدسال جلسہ کر کے روبیہ جمع کرنا کس ججتِ شرعیدہ جائز ہے۔

معجدوں میں ایک مخص مقرر کرنا تا کہ وضو کے لیے پانی تیار کر رکھا کرے قروان ثلا ثہے ثابت *گر*و۔

اصول حدیث مقرر کرنا، حدیثوں کے ناصحیح بضعیف بموضوع بمنسوخ ،متر دک، موتون وغیرہ رکھناحضورے ثابت کرو۔

قرآن كاترجمه اورتفيركرك فروخت كرنا قرون ثلاثه عابت كرو-

مبحدیں چونے کچ کرانی، اُن پر پیتل یا تانبا وغیرہ ہے گھڑیاں لگانا، نہ بیرحضور نے کیا، نہ ملم دیا ندان کے عہد میں ہوا، اس کو کیوں جائز رکھا گیا ہے۔ تلك عشرة كامكة

اگر ہٹ دھرمی ہے یہی کہتے جاؤ کہ اِس ہیئت اس طریق سے محفل سیلا دمنعقد کرنا قرونِ ثلاثہ میں نہیں پایا گیااور نہ ہی آپ نے اِس کاعلم دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ای ہیت ای طریقِ میلا د کوحضور ہے منع ثابت کریں اگر آپ ۴بت نہ کرسلیں اپنی طرف

ہے ہی میلا دکومنع کریں تو آپ نے وہ کام کیا جوحضور سے نابت نہیں بتاؤ بدعت کا مرتکب کون ہوا۔

# جميں الزام ذيتے تقے قصور اپنانكل آيا

#### يدعت كابيان

ا كريمي قاعده م كه جوقرون ثلاثه مين جووبي سنت بيتو حياسي كه رفض ونفاق وغیرہ بھی سنت ہو کیونکہ قرون علاشہ میں رافضی بھی تھے تو اس تمہارے اصول ہے رافضی منافق ہونا بھی سنت ہے۔تمہارا بیاصول کہ جوقر ونِ ثلا شدمیں نہ ہووہ بدعت <sup>(۱۳)</sup> ہے، غلط ہے بدعت وہی ہوگا جو قر آن وحدیث کے خلاف ہوگا:

> كما قال الشافعي ما احدث و خالف كتابا او سنة او اجماعا او اثرا فهو البدعة الضلالةً. \*

(رجمه) یعنی (جوالی نی بات موجومخالف موکتاب الله کے یا حدیث یا اجماع يا تول صحابي كے تو وہ بدعتِ صلالہ ہوتی ہے۔''

جو خالف نه به واور کام احیما اور تعریف کیا گیا به وتو وه بدعت نہیں جس کی ندمت آئی <u>ے۔ متحابہ قیام کو جائز رکھتے تھے۔حضرت انس طاشنہ کا یہ تول کہ ہمیں حضور سے زیادہ کوئی</u> محبوب نہ تھا۔ مگر آپ کی تشریف آوری کے وقت ہم قیام نہ کرتے ہمیں علم تھا کہ آپ کو تطف پندئيس مرحسان بن ثابت قيام كيا كرتے اس يرصبرنه كرسكتے كه حضورة تيس اوربيه بين ادربيفرمات كنبيل لائق استخص كوجودين ادرعقل ركهتا هوكه حضوركو ديكهاور قیام نیکرے اور حضور نے پیند فرما کراس پراس کوٹا بت رکھا۔ تبیالمفترین سندے ۱۲۷

حضور کا قیام کرنا بلکہ قیام کا امر کرنا پہلے میں ثابت کرآیا ہوں اب دوبارہ سننے (۱۳) اگر جوقر وان ثلاثه میں نہ ہوو ہی بدعت ہوتا ہے۔ تو جا ہے کہ امام بخاری کا یفعل کہ وہ لکھتے ہیں کہ سمج بخار کی کا تر جمد کرنے کے وقت ہرائیک حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے دونفل پڑھے ہیں۔ پھروہ حدیث لکھی المرائر بدعت بونا جا ہے۔ كيونكد يقرون الله شار والله الله على الله

حضرت للتيلام كاارشاد ب:

قوموا الى سيدكم.

(ترجمه) لیعنی 'اینے سرداروں کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔''

تو پھر کیوں نہ ہم اینے سر دار دو جہان کے لیے کھڑے ہوں۔ بہت ی حدیثا میں آ پ کا سر دار ہونا ندکور ہے۔

انا سيدالناس يوم القيمة. بخاري مملم

انا سيد ولد أدم في الدنيا والاخرة ولا فخر. الديث

(ترجمه) یعنی 'میں دنیااورآخرت میں ممیں بنی آ دم کاسر دار ہوں کوئی فخر کی بات نہیں کے پس آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حضور کے لیے قیام کرنا حضور کے علم سے ہے۔ کی آپ سردار ہیں اور سردار کے لیے آپ نے قیام کا ارشاد فرمایا لیعض لوگ' سیرۃ شامی'' 🎙 عبارت لا اصل له لكه كربتائة بين كه ميلاد كي يجه اصل نبين أس كي الكي عبارت الله لکھتے۔آگےلکھاہے:

> اذا انفق المنفق تلك الليلة و جمع جمعا اطعمهم ما يجوز و اسمعهم ما يجوز بجميع ذالك جائز و ثياب فاعله.

(ترجمه) یعنی "جس نے اس رات کوطیب کھانا کھلایا اور سیح روایتی میلاد کی بابت سنائیں بیسب کام جائز اوراس کے کرنے والے کو قواب ہے۔' صاحب 'سيرة شامئ نے توابن جزري سے مكرول كى يول مى بليدكى ہے: لم يكن في ذالك الارغام الشيطان و سرور اهل الايمان.

ترجمہ: کیفن دمیلاد میں شیطان کے لیے جلن ہے ایمان دارول کے لیے

اس سے عقلمندخود اندازہ کر سکتے ہیں کہ منکرِ میلا دابن جزری کوئس ٹولہ ہیں ا

کرتے ہیں۔ ا

وی جائے کہا کہ بیرقیام اگر حضور کے لیے ہوتا تو خاص وفت میلا دمیں نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ اور بہت ہے عقلی ڈھکونسلے قائم کرکے ایس پاکمجلس کو کھیل کود کہدکر ناجائز قرار دیا ہے۔ افسوس مولوی صاحب کواتنا پیتنہیں کہ بظاہر تعظیم ایک وفت یا ایک جگہ مقرر ہوتی ہے۔ ہر وتت نہیں یا ہر جگہ نہیں گودل میں ہروقت ہو۔خشوع وخضوع نماز میں خاص ہے۔اس وقت ضروری ہے کہ خدا کو سمیع وبصیر سمجھا جائے اور نہیں اتنا تو ضروری ہے کہ خیال کرے کہ خدا مجھد کھتا ہے۔حالانکہوہ ہروقت دیکھتا ہے۔ ہروقت مثل نماز کے علم نہیں کہ میچ وبصیر جان گرخشوع کیا جائے۔ ہر وقت خشوع خضوع چھوڑا آپ تو یا گنانہ پھرنے کے وقت خدا كروبروستر كھول كربيش جاتے ہيں اس وقت خدا كا اوب تبيل كرتے۔

ان اعتراضوں کا جواب یہی ہوگا کہ خدانے ایک وفت تعظیم کے لیے مقرر کیا المعالية الياسية اليان

خذوا زينتكم عند كل مسجد. اوهم في صلوتهم خاشعون.

اور حضور کی تعظیم کے لیے فر مایا:

و تعزروه (۱۱۱) و توقروه.

یس مولوی صاحب کا اعتراض که خاص وقت میلا دمین تعظیم کیول مقرر ہے رفع المولوي صاحب توشايد اقيموا الصلوة اورهم على صلوتهم دائمون سے بر الت نماز پڑھنی تا بت کرتے ہوں کے جومین حماقت ہے۔ اگران بزلیات کامقصل جواب ر کیمناہوتو کتاب''انوارساطعہ در بیان مولود وفاتخ' مثلوا کردیکھئے لا ہور سے ل سکتی ہے۔

قيام لعظيمي كاحضرت امام اعظم سي ثبوت

چونکہ مولوی صاحب بظاہر مقلد کہاائے تھے۔ اِس واسطے ان کو لازم تھا کہ امام صاحب کووه دیکھتے کہ قیام تعظیمی جائز کہتے ہیں یانہیں۔ سنئے میں بتا تا ہوں کہ

(۱۳) این دنی کنظیم و تو قیر کرو و دومری جگه ایمان والون کی صفت ش فرمایا فالذین امنوا به و عزروه و بعو<mark>وہ المنے لی</mark>نی 'امت نبی اُئی کے دہ لوگ جو نبی پرایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس کی تعظیم وتو قیر

أَلَيْ كُرُ الْمُحْمُ

پی جو خص محفلِ میلا دیمنع کرے گاوہ ضروراس آیت کامصداق ہوگا۔ مولوی رشید احمہ کے فتو کی کا جواب گزر چکا ہے۔ دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ مرحہ۔

# ومابيول كى ايك جعلسازى كاانكشاف

ابوابوب كا قول معتمد كواله الحربن محممرى كي طرف يم مل مولد فدموم مونا لكوم اراحالا نكه فري قول معتمد كوئي كتاب ب نهى اس مين يدكه والمواب ويم فريب ويى ب جيما كه (كتاب) "اذاقة الآثام لمانع عمل المولد والقيام" مطبوء مطبح الل سنت بريلي) مين امام المحققين ختام المدققين اية من ايات وب العلمين بقية السلف حجة الخلف اعلى حضرت سيدنا مولاي التي على خان صاحب مرحوم بريلوي في كلها ب

وهو هذا "قول معتد كاحواله ديا اوربشر تتوى ف" غلية الكلام" اورنواب بعو پالى ف" كلمة الحق" شي احمد بن محرم مرى كى طرف كيا ب اورمطالبه علم كوفت كى ماحب ساس كا وجود مى فابت شهوسكا" اور بعد چند سطور كركسات "اور" قول معتد" كا اعتباركيا وجود مى في المادى كى المادى كي مواتمام عالم بين فابت فيل كرسكة \_ بين مرونت كوئى "قول معتد" كا وجود قابت كرد كا اى وقت مستى جواب كا موكار"

ائن حاج کی عبارت لکھنے میں بھی خدا کا خوف ندر ہاان کی عبارت قطع ہریدہ لکھ کر لوگوں کو دھو کا دیا پوری عبارت نہ کھی۔ دیکھوعلامہ شہاب الدین خفا جی محشی'' بیضاوی'' نے اپنے رسالہ' عمل میلا دُ' میں ابن حاج کی پوری عبارت کھی ہے۔

قال العلامه ابن الحاج في المدخل المولد مما احدثه الناس و قد احتوى على بدع و محرمات كالرقص بالدف والآلات الطرب مما يليق بسائر الزمان الذي من الله علينا فيه بسيد الاولين والاخرين الى ان قال و قد

و به قال حدثنا عبدالله بن محمد ابنأه مكرم بن احمد انبأ ابن عطيه انباء ابن سماعة انبأ ابو يوسف قال كان ابوحنيفة في المسجد الحرام يفتي الناس فوقف عليه جعفر بن محمد ففطن له فقام ثم قال يا ابن رسول الله عَلَيْكُ لُو شعرت بك اول ما وقفت ما راني الله اقعد و انت قائم فقال له اجلس يا ابا حنيفة فاجب الناس فعلى هذا ادركت أبائي. مناقب مؤقف جلد صفحه ٢١ مطبوعه حيدر آباد (ترجمه) لینی ''امام پوسف کہتے ہیں کہ امام اعظم ایک بارمسجد الحرام میں بیٹھے تھے۔لوگ آتے اور مسائل یو چھے اور آپ جواب دیے جاتے تھے۔ اتنے میں امام جعفر صادق میں وہال تشریف لاے اور بیاحالت کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اہام ابوحنیفہ کی نظر آپ پر پڑی فراست ہے دریا فت کر کے کھڑے ہو گئے تعظیماً۔اور فرمایا: یا ابن رسول اللہ الله اگر يملے سے مجھے معلوم ہوتا كه آپ كھڑے ہوئے ہيں خداتعالی مجھے اس حالت میں نہ دیکھنا کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کھڑے رہیں۔آپ نے فرمایا: اے ابوصنیفہ بیٹھ جاؤلوگوں کو جواب دومیں نے اپنے آباا جداد کو بھی اس مسلک پریایا ہے۔''

د بین امام صاحب بن کے ہم مقلد ہیں وہ کس قدر قیام نہ کرنے کو برا سی تھے ہیں جب کہ امام صاحب سے قیام ثابت ہوا تو پھر مقلد کے لیے بید جن نہیں کہ قیام کو شرک ا بدعت کیے۔ فافھم۔ایسے نیک کا م کو جو حضور کی محبت پر دال ہے منع کرنا اور شک کرنا کہ نئیک کا منہیں کو یا عدا ایسے نیک کا منہیں کو درزخ میں ڈالنا ہے۔ حق تعالی فرما تا ہے: نیک کا منہیں کو یا عدا ایسے آپ کو درزخ میں ڈالنا ہے۔ حق تعالی فرما تا ہے: اَلْهُ یَافِی جَمَهَنَّم کُل کا عاد عنید منا عید متعد مویب.

(ترجمه) یعن "وال دو دوزخ میں ہرایک منکرعناد کرنے والے کو منع کرنے والے کونیک کام ہے، حدیثال جانے والے کو،شک کرنے والے کو۔"

النِّ كُو المُحمُود

علان (۱۱) بھی مانتا ہے کہ صدقہ مردہ کو پہنچتا ہے ہیے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ قر آن شریف کا قواب ضرور پہنچتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ فر مایار سول کریم کا تیز کا نے :

في القبر صفحه ١٦٨ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت لينان)

جمہ: لینی''جو گذرے قبرستان میں اور گیارہ بارقل شریف پڑھ کر مردہ کو بخشے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے قبرستان میں مُر دے ہوں گے اتنا ہیں اس پڑھنے والے کو تو اب ہوگا''جبکہ صدقہ میت کو بہنچتا ہے۔ جبکہ صدقہ میت کو بہنچتا ہے۔ جبسیا کہ حدیث میں آیا ہے:

عن انس سمعت رسول الله عَلَيْكِهُ يقول ما من اهل ميت يموت منه ميت، فيتصدقون عنه بعد موته الا أهداها له جبرائيل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبرالعميق نفذه هدية أهداها اليك اهلك فاقبلها فتدخل عليه فيفرح بها و يستبشر و يحزن جير انه الزين لا يُهدى اليهم شئ.

(۱۲) صدیث تر ندی میں ہے کہ ''جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے حضور خود قربانی کیا کرتے ایں '' جن سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے لیے مُر دہ ہویا زعمہ صدقہ جائز ہے۔'اا ارتکب بعضهم فیه ما لا ینبغی من اللهو فان خلاعن ذالک واقتصر فیه علی الطعام والمسرة فهو بدعة حسنة.
(ترجم) بیخی دکماشهاب الدین خفاجی نے که علامه ابن حاج نے فرمایا ہے کہ مولد جس کوآ دمیوں نے نگالا ہے بیشامل ہے بدعت اور محرمات کوجیسے رقص اورآ لات طرب جو کسی وقت کرنے کے لائق نہیں پھراس وقت میں کیونکر لائق ہوں گے کہ اس وقت سیدالا ولین کے پیدا ہونے سے میں کیونکر لائق ہوں گے کہ اس وقت سیدالا ولین کے پیدا ہونے سے میں کر خدا نے احسان کیا ہے۔ یہاں تک کہ کہا ابن حاج نے کہ بعض مرتکب ہو گئے کہوکے اور بیبودہ باتوں کے اگر بیرخالی ہومحرمات سے اور محرمات سے اور ورکیبودہ باتوں کے اگر میرخالی ہومحرمات سے اور کیونکی کے اس کے اس میں تام کے ورکیبودہ باتوں کے اگر میرخالی ہومحرمات سے اور کے اور بیبودہ باتوں کے اگر میرخالی ہومحرمات سے اور کیونکی بیا تے ہیں میرنام کے ورکیبودہ باتوں کے اس میرائی بیات میں بیرنام کے ورکیبودہ باتوں کے اس میرائی بیات میں بیرنام کے ورکیبودہ باتوں کے اس میرائیل میرائی بیات بیں بیرنام کے ورکیبودہ باتوں کے اس میں بیرنام کے دیکھوائی حال تو میلاد کو جو خالی ہوممنوعات سے اچھا ممل بتاتے ہیں بیرنام کے ورکیبودہ باتوں کے اس میرائیل بیات بیں بیرنام کے دیکھوائین حال تو میلاد کو جو خالی ہوممنوعات سے اچھا ممل بتاتے ہیں بیرنام کے دیا ہوم نوعات سے اچھا میں بیرنام کے دیا ہوم نوعات سے ایکھا میرائیل بیات بیرائیل بالیا تو میلاد کو جو خالی ہوم نوعات سے اچھا میں بیرائیل بیرائیل بیرائیل کے دیا ہو میرائیل کو جو خالی ہوم نوعات سے ایکھا میں بیرائیل کے دیا ہو میرائیل کو جو خالی ہوم نوعات سے ایکھا میں بیرائیل کیا ہو میرائیل کی کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا کہ کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیونکا کی کیا ہو کیا

مولوی دھوکا دینے سے بازئہیں رہتے۔ **قولیۂ** : (صفحہاا)''انعقاد محفل میلا داور قیام وقت ذکرِ پیدائش آنخضرت ٹائیڈ کے قرونِ مثلا شمیں ثابت نہیں ہوا۔ پس میہ بدعت ہے اورعالی ہذالقیاس پروزعیدین پنے شنبہ وغیرہ میں

فاتحەمرسومە ہاتھداٹھا کردعا کا پڑھنا پایانہیں گیا۔البتہ نیابت عن المتیت بغیر تحصیص ان امورِ مرقومہ سوال کے لِلّٰہ مساکین وثقراء کودے کرثواب پہنچانا ٹواب نے۔''

بيان ختم ودرود

اقول: میلاً و کے لیے بار بار لکھنے کی حاجت نہیں عقلند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔
عیدین و پنج شنبہ میں فاتحہ (۱۵) دینا منع نہیں ہے۔ بلکہ موجب نجات ہے۔ یہ بات تو
(۱۵) جواز فاتحہ: انبالہ شہر میں جناب میرغلام بھیک صاحب نیرنگ جزل سیکرٹری همیعة مرکز بیلی الاسلام
کے مکان پرایک مختصر ساہل شہر کا جلسہ ہوا۔ جس میں مولوی سراج احمد صاحب مدرس مدر سدد یو بند میاور جناب مولوی چراخ علی صاحب مدرس مدرس مدرس ویر بند نے مولوی محرسلم صاحب دیو بندی افسر مدرس مدرس عربیا نبالہ چواؤنی محمد میں صاحب جودت حافظ محمد میں صاحب امام مجرکم ہو ہاں انبالہ شہر کی موجود گی میں =

الذِّ كُرُّ المَّ

الميت ذالك على طبق من نور.

ترجمه: "'جوزنده پیرول فقیرول کودیا جا تا ہے۔اس کوتو مخالف بھی مانتے ہیں کہوہ لیتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں۔'' اب سننے دوسری حدیث:

عن انس رسول الله عَلَيْكُ قال ان رجلا من اهل الجنة يشرف يوم القيامة على اهل النار فيناديه رجل من اهل النار يا فلان اما تعرفنى فيقول لا اعرفك من انت فيقول انا الذي مررت بى فى الدنيا فاستقيتنى أشربة ماء فسقيتك فال عرفت فاشفع لى بها عند ربك فيسئل الله تعالى فيشفع فيه فيخرج من النار.

"كفايه شعبى" ميں انس بن مالك سے مروى ب:

قال قال رسول الله عَلَيْهُ اذا تصدق الرجل بنية الميت امر الله تعالى جبرائيل عليه السلام ان تحمل على قبره مع سبعين الف ملك نور فيحملون الى قبره فيقولون

ترجمہ: لینی ''کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بعد وارث اس کے یا اور
کوئی '' صدقہ کریں اس صدقہ کا ثواب روح میت کو بخشیں تو
جبرائیل وہی صدقہ ایک نوری طباق میں رکھ کر قبر پر جا کھڑے ہوتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے میہ ہدیہ لو۔ تمہارے اہل نے بھیجا
ہے۔ پس وہ مردہ قبول فرما تا ہے پس وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور اس
کے مسائے عمناک ہوتے ہیں کہ میں کچھیں ملا۔'

لو تصدق على الميت او دعا له بعث الله تعالَى الي

(١٤) هداية السائل صغره ٢٠٩ يمن نواب صديق حن في ال مسلك كو مفصل بيان كياب انهول ما بيت عديث في كان مسلك كو مفصل بيان كياب انهول ما بهت عديث يشير لكفي في كد " در حديث آمد لا أبو هريويد

ان رجلًا قال للنبى ان ابى مات و لم يوص فينفعه ان اتصدق عنه قال نعم.. رواه احمد وسلم والترائي وابن ماديد

و عن عائشه رضى الله عنها ان رجلًا قال النبى مُنْكُمُ ان امى افتلت نفسهاواراها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجران تصدقت عنها قال نعهد منفق عليه

و عن ابن عباس ان رجلًا قال رسول مُنْكِنَّةُ ان امى توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لى مخرفا فانا الشهدك انى قد تصدقت به عنها\_ رواه النارى

(بدلیة السائل صفیه ۲۰ مطبوع بدرمطیع رئیس المطالع شا بجهائی واقع بحوالاً ان صدیثوں کا مطلب بیہ ہے کہ وضورے او تھا گیا کے اس محدق میت کے لیا جائے تو پنجا کے کرنیس میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ "آ کے صفرہ ۲۱ جس لکھے جس کہ شرح کرنیس میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ "آ کے صفرہ ۲۱ جس لکھے جس کہ شرح کنز گفته انسان مرا میرسد که ثواب عمل عود براتے غیر بگرداند نیاز باشد یا مروزہ یا حج یا صلا قوات قو آن یا جز آن از جمعیع انواع بروایس میرسد به میت نفع میدهد او مرا نزدیك اعل سنت انتہا مسلم جلد: ا، شخری ۲۲ میں اور سال سنت انتہا مسلم جلد: ا، شخری ۲۲ میں میں سنت انتہا مسلم جلد: ا، شخری ۲۲ میں میں سنت انتہا مسلم جلد: ا، شخری ۲۲ میں میں سنت انتہا مسلم جلد: ا، شخری ۲۲ میں میں سنت انتہا مسلم جلد: ا، شخری ۲۲ میں میں سنت انتہا مسلم جلد دار میں میں سنت انتہا مسلم جلد دار میں میں سنت انتہا میں سنت انتہا میں میں سنت انتہا میں سنتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو انتہا میں سنتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو انتہا میں سنتہا ہو انتہا ہو ان

(بدلية السائل صغيه ٢١) بمطبوعه ورمطبع رئيس المطابع شاججهاني واقع بحويلا

الذِّكرُ المَحْمُود

گویااس نے پوراقر آن شریف ختم کیا' تو کیوں ندمیت کے لیے باعث نجات ہوگا اور پنج شنبہ وعیدین کی بابت کچھ عرض کر دیا گیا ہے اور پچھ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب حکم صدقہ کا عام ہے جس وقت کیا جائے جائز ہے منع نہیں تو جعرات وعیدین میں بھی منع نہ ہوگا۔

# ارواح مومنین کا جمعرات کواینے گھروں میں آنا

ربی بات کران رئول شی ضرور صدقد کیاجا تا ہے۔ کیاجہ ہے وال کی جہیہے:
عن ابن عباس یقول اذا کان یوم عید او یوم جمعة او یوم
عاشورا او لیلة نصف من شعبان تاتی ارواح الاموات و
یقومون علی ابواب بیوتهم فیقولون هل من احد یذکرنا
هل من احد یتر حم علینا هل من احد یذکر غربتنا یامن
سکنتم بیوتنا و یامن سعدتم بما شقینا و یا من اقمتم فی
اوسع قصورنا و نحن فی ضیق قبورنا و یا من استذللتم
ایتا منا و یامن نکهتم نسائنا هل من احد یتفکر فی غربتنا
و فقرنا کتبنا مطویة و کتبکم منشورة.

(خزانة الروايات هكذا في دقائق الاخبار صفحه ٢٠١٧)

ترجہ: لین ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہوتا ہے دن عید یا جمعہ یا عاشورہ

یا شب قدر کا مردوں کی روعیں آپ دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہیں
اور کہتی ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں یا دکر ہے ہم پر رحم کرے ہماری غربی کو
دیکھے جوان گھروں میں زندہ وارث ہوتے ہیں ان کورور ہمیت اس
طرح کہتی ہے کہ تم ہمارے گھروں میں رہتے ہو ہمارے مال سے
طرح کہتی ہوتم فراخ مکان میں رہتے ہو ہم شک قبروں میں رہتے
ہیں ہارے قیموں کو تم نے ذکیل کیا ہے۔ ہماری عورتوں کو تم نے
میں ہمارے قیموں کو تم نے ذکیل کیا ہے۔ ہماری عورتوں کو تم نے
میں تمہارے ابھی کشاوہ ہیں۔"

السلام عليك يا ولى الله هذه هدية فلان بن فلان اليك قال فينلا لا قبره و اعطاء الله الف مدينة في الجنه و زوجه الف حورا و اليه الف حلة و قضى الفحاقية. "شرح اوراد" اور" بيم " " من " من الميروايت ہے۔

ترجمہ: ''کہا حضرت انس نے فرمایا: رسول خدائے کہ جس وقت کوئی آدمی
میت کی نیت سے صدقہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی جبرائیل کوفرما تا ہے کہ
اُس کی قبر کے پاس ستر ہزار فرشتوں کوساتھ لے جاؤ ای طرح کہ
سب کے ہاتھ میں نور ہو یہ فرشتے اس صدقہ کواس مردہ کی قبر کے پاس
لے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں انسلام علیك یا ولی اللّٰه فلال شخص
نے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اس سے اس کی قبرروشن ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی
ہزار شہراس کو بہشت میں دیتا ہے۔ ہزار حوریں شادی کے لیے دیتا
ہے۔ ہزار طہ پہنا تا ہے۔ ہزار حاجت ہرلاتا ہے۔'

پس دانش مندوں نے اس بات کا نتیجہ پالیا ہوگا کہ جو کسی مسلمان کو کھانا کھلا سے یا پانی پلائے اگر نوت ہوتو اس کی روح کو بخشے تو وہ کیونکر دوزخ میں رہ سکتا ہے۔ زہے نصیب اس شخص کے جوسال بیسال (۱۸) یا ماہ بیاہ (۱۹) یا ہفتہ دار (۲۰)صدقہ کرتا ہے۔ اور مردوں کی ارواج کو بخشا ہے۔

جب کہ ثابت ہوا کہ صدقہ کرنا اور قرآن پڑھ کر بخشا دونوں میت کو فائدہ دیے ہیں تو بوقت کھانا کھلائے کے کچھ قرآن بھی پڑھا جائے۔ زیادہ نہیں تو صرف تین دفعہ ہی قل شریف پڑھ لیں۔ وہ بھی قرآن کا حکم رکھتا ہے۔ جیسا کہ' بخاری' میں ہے:

قال رسول الله عَنْ قُلْ هو الله احد تعدل ثلث القرأن.

(هكذا في المشكُّوة صفِّيه ١٨)

(IA)

لیمیٰ 'فکل شریف تیسرا حصه قرآن کے ثواب میں ہے جس نے تین دفعہ پڑھا۔

عيرين (١٩) گيارهوين (٢٠) جعرات

وَكُنْ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا - يوم لا ينفع مال و بنون- بال اس كاثواب ضرور ضرور ينيتا ب قتم اس ينبيس -

# وسوال، تبجا، حاليسوال كابيان

خداتفالی فرما تاہے:

والذين جاؤ من بعدهم ليقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقون بالايمان.

رجمه: کینی وه لوگ جو بعدان کے آئے ہیں کہتے ہیں کہا ہے رب ہمارے بخش ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ساتھ ایمان کے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ مُر دول کے لیے دعا ما نگنا ضروری ہے۔ زندہ کی دعاہے وہ تَخْتُ جاتے ہیں حضور عَلِيَّالِيَّالِمْ ماتے ہیں:

> امتى امة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها و تخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المومنين لها.

رواه الطبراني في الاوسط عن انس هكذا في شرح الصدور سخر١٢٨ رَجمه: لَعِنْ "حضرت الس فرمات بين فرمايار سول اللَّهُ كَالْيَهُمُ في ميري المتِ مرحومدے قبروں میں گناہ لے کرداخل ہوتی ہے۔جب نکے گی یاک نظے کی گناہوں سے ان کے گناہ بسبب استغفار مومنوں کے دُور ہو

آج كل كے منے فرقے والے بجائے إستغفار ألئے ماں باب كو كافر مشرك الماتين اين آپ كوم ايت ياب جحتي إلى - كما قوله تعالى: انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله و يحسبون انهم مهتدون.

اس ہےمعلوم ہوا کہ جن دنول میں روح گھر آتی ہےان دنوں میںصدقہ ضرور كرناجابية اكهروح خوش مول\_

"دستورالقصاء "مين" قاوي نسفيه "سيمنقول ب:

ان ارواح المؤمنين ياتون في كل ليلة الجمعة و يوم الجعة فيقومون بفناء بيوتهم ثم ينادى كل واحد منهم بصوت حزین یا اهلی و یا اولادی و یا اقربائی اعطفوا علينا با الصدقة. الخ

(ترجمه) لیعنی''ارواح مومنین ہرجعرات و جمعہ کواینے گھروں میں آتی ہیں اور غمزدہ آواز سے بکارتی ہیں کداے میرے کھر والو! اے میری اولا و! اے میرے قریبیو! ہمیں صدقہ دو۔ ہم اس لیے ان ونوں میں صدقہ كرتے بين تا كدارواح ميت خوش ہوجا ئيں۔"

غیرمقلدین کے امام جبکدان کے سامنے کھانا آجائے توان کوصبر کیسے آسکا ہے۔ بيتو كھانے پر جان ديتے ہيں انہوں نے سوجا كہ كھانا سامنے ديكھ كر ہم ہے مبرتو ہونہيں سکتا۔ چلوختم درودکو ہی منع کرو کہدو کہ بیرجا نز ہی نہیں کھانا کھا کر دعا ما نگا کریں گے۔ بے علموں کواتن سمجھنیں کہ جب کھانے کا نشان ہی کھا کر کم کردیا تو بخشے گا کیا خاک۔

یس لائق یہی ہے کہ پہلے کھانا سامنے رکھ کر کلام البی سے پڑھا جائے پھراس کھانے اور کلام الٰہی کا ثواب روحِ میت کو بخشا جائے ۔ پھر جن کو کھانا دیا گیاہے وہ اس جگہ کھائیں یا گھرلے جا کرکھائیں۔کھا کرخدا کاشکر بجالائیں۔

الحمد لله الذي اطعمنا و سقينا و جغلنا مسلمين.

روبيه بركيول ببين ختم يراهة ال كابيان

بعضے کم فہم میاعتراض کرتے ہیں کہ روپیہ بیبہ پر کیوں نہیں ختم کہتے۔ سواس کا مخضر جواب یہ ہے کہ ان پراس واسطے ختم نہیں پڑھتے کہ اس کا بعینہ مردوں کے پاس پہنچنے کا

الَّذِّ كُوُّ الْمُحْمُورُ

میں ارواح اموات آتے ہیں۔

حضرت شاه عبدالعزيزني "تفسيرعزيزي" صفحه ٥٠ ايس لكهاب: ''نیز دامرد است که موده دمهال حالت مأند غریقی ست که انتظام فریاد مرسی می بود و صدقات و ادعیته و فاتحته دمریس وقت بسیام بکام آدمی آید و ازین جاست. که طوائف بنی آدم تاً يك سأل و على الخصوص تاً يك چله بعد موت دم يس نوع

105

(تغير عزيزي فارى تغيير سوره انشقنت زيرآبيه والْقَعَدِ إذَا اتَّسَقَ آيت: ١٤، جلد: ٢٠ صحَّد: ١١١ المطبوعة كمنتبه حقانيه كانى رودْ كوئية اليينا (ار دوترجمه) جلده م صغحه: ٤٤ مطبوعه التج اليم سعيد كميني ادب منزل پاكستان چوك كراچي) "شرح برزخ" مل ہے:

امداد كوشش تمام مي نمايد...

ينبغي ان يواظب على الصدقة للميت الى سبعة ايام و قيل الى اربعين فان الميت يشوق الى بيتة.

رجمہ: کیعن 'لاکق ہے کہ صدقہ پر ہمشکی کی جائے میت کے لیے سات روز تک بعضے کہتے ہیں کہ جالیس روز تک ہرروز صدقہ دیا جائے کیونکہ ميت كوچاليس روز تك نهايت شوق ر متاہے ايخ كھر كا۔" اس دليل سے تيجا، دسوال، جاليسوال بھي ثابت موارفهو المرادر ا ہے مجموعہ قاوی صفحہ ۹ میں شاہ عبد العزیز (۲۲) فرماتے ہیں:

تکاح کیاتم نے ماری عورتوں کو، کیا ماری خربت کا فکر ہے اور فک وی کا مارے اعمال نامه لبيني محيم تهاري كشاده بين ملخصاً

پس جب مُر دول کا جعرات وعیدین وغیره میں درواز ه پرآ کرسوال کرنا ثابت ہوا۔اگران کو پچھے نہ <sup>دیا جا</sup>ئے تو کیا وہ بددعانہ کریں گے۔ناراض شہوجا کمیں گے۔افسوس ان اُوگوں پر جنہوں نے اپنے آباؤا جداد کو ماليش ركها\_ (امام الدين كوثلوي)

شاه عبدالعزيزو القمر اذا تسق كي تشير ش لكهة بي: "صدقات و ادعيه و فاتحه دريس وقت اسیار بکار او مے آیں'' (ترجمه) لینی د جنی آنهول نے پکڑاشیطان کو دوست سوائے اللہ کے اور کمان کرتے ہیں کہ دہ ہدایت پر ہیں۔''

لائق تھا کہ کچھ مال باپ وا قارب كوصدقد يا استغفار سے مددكى جاتى تاكس كنهكاربهي بول توجهي بخشے جائيں -جيسا كداني سعيد خدري سے روايت ہے۔ قال رسول الله مُلْكِنَّ يتبع الرجل يوم القيمة من الحسنات امثال الجبال فيقول ارنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك.

رواه الطبراني في الاوسط والبيهقي كذا في الشوح الصنور مخيء (ترجمه) لینی ''حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو دن قیامت کے نیکیاں بہاڑوں کے برابرملیں گی وہ کیے گا یہ کہاں ہے آئیں، کہا جائے گا تیرے فرزندنے تیرے لیے استغفار کی تھی۔' پس ضروری ہوا اُس سے کہ مُر وہ مال باپ کے لیے صدقہ ودرود و فاتحد استفظار

سے مدد کی جائے زیادہ نہیں تو جمعرات <sup>(۱۱)</sup> ، محرم ،عیدین کوترک نہ کیا جائے کیونکہ ان **دِلول** 

(ri) " " فترالية الروايات " ميس ب:

عن ابن عباس رضى الله عنه يقول اذكان يوم عيد و يوم جمعه او يوم عاشوره او لیلة نصف من شعبان تاتی ارواح الاموات و یقومون علٰی ابواب بيوتهم فيقولون اهل من يترحم علينا هل من احد يذكر غربتنا يامن سكنتم بيوتنا يا من سعدتم بما شقينا يامن انتم في اوسع قصورنا و نحن في ضيق قبورنا يامن استذللتم ايتنا مناديا من نكحتم نسأنا هل من احديتفكر في غوبتنا و فقرنا كتبنا مطبوتيه و كتبكم منشورة

(هكذا في كنز العباد و دقائق الاعبار الانام الترال) ا

ملخصاً لین 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمید کے روز ، جمعد کے ، عاشور ہ کے ونوں میں ، شب قدریس مر دول کی ارواح این گرول کے دروازہ پرآ کر کھڑی ہوتی ہیں اور المتن إلى كياكونى مداكرتا ہے۔ ہمارى غربت كواے ہمارے كمرول كرين والوتم كشاده گهرول ميس رجع بوبهم نگف قيرول ميس وغيره وغيره-

اماً اگر کسے از ملك خود طعام کند در حلق رنجوراندلي شبه حلال بود - زير آنكه آنحضرت على بروح حمزة طعام شام، سيوم، و دهم، روز شش ماه و سالها دادة و اصحاب نيز اين چنين كردة اند عركه ازين منكر باشد فعل رسول نايا

107

نيز اطراني "فائن عمر يدوايت كياب:

قال رسول الله عليه الله المنافعة المدكم يصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها ولا ينتقص من اجره شيئا. كذا في شرح الصدور صفر ١٢٩

ی کین '' جب کوئی نقلی صدقہ آپ ماں باپ کی طرف سے کرے تو ان کا اجراس کے ماں باپ کو ملے گا۔ صدقہ دینے والے کو بھی خسارانہ ہوگا۔ اس کو بھی دیما ہی تو اب ہوگا۔''

میر نہ کہیں کہ حضور نے سامنے رکھ کر دعانہیں گی۔ دعا کی ہے۔ دیکھو''مثلا ق'' ۵۔

عن ابى هريرة قال لما كان يوم غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة فقال عمر يا رسول الله ادّعهم بفضل ازا و ادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال نعم. فدعا بنطع بنسبط ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجئ بكف ذرة يجئ الا خو بكسرة حتى اجتمع يجئ الا خو بكسرة حتى اجتمع على النطع شيئى يسير فدعا رسول الله باكبركة. الخ

مختقراس کا ہیہے۔''روایت ہے ابو ہریرہ سے جب ہوادن غر وہ تبوک کا بینچی۔ اگوں کو بھوک شدید پس کہا عمر نے بارسول الله منگواہیۓ لوگوں سے بچا ہوا تو شد (یہاں عک) کردعا کی آپ نے اس بر۔' البغ آمرے زیامت و تبرك بقبوم صالحین و امداد ایشان بامداد ثواب و تلاوت قرآن و دعا خیر و تقسیم طعام و شیریی اموم مستحسن و خوب است باجماع علماء و تعین مروز عرس برائے آنست كه آن مروز تذكره انتقال ایشان میباشد از دام العمل بدام الثواب والاهو مروز كه این عمل واقع شود موجب فلاح و نجاتست و خلف مرا لازم است كه سلف خود مرا باین نوع بر و احسان نماید چنانچه دم احادیث مذكوم است كه ولد صالح یدعوا له و تلاوت قرآن و اهدی مرا عبادت قرام دادن بر كمال بلادت و افراد جهل است.

106

(ترجمہ) ''زیارتِ قبور اور برکت عاصل کرنا زیازت قبورِ صالحین سے اور
استمدادصالحین سے کرنا، بلاوت قرآن عیم اور ثواب رسانی کے
فر بعیہ سے اور دعائے خبر وتقسیم طعام وتقسیم شیری یعنی بیامور
باتفاق علیء بہتر ہیں اور تعیین روز عُرس کی طرف اس وجہ سے ہوتی ہے
کہ وہ دن یادگار ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے دارالعمل سے
دارالثواب میں انقال فر بایا ورنہ جس دن بیمل کیا جائے باعث فلاح
وسبب نجات ہے اور خلف (بیٹے یا جانشین) کو لازم ہے کہ اپ
ملف کے ساتھ اس طریقہ سے نیکی واحسان کریں چنا نچہ احادیث
میں مذکور ہے کہ وَلَدِ صالح (یعنی نیک بیٹا) اپنے باپ کے لیے دعا
کرتا ہے اور یہ خیال نہایت جہالت ہے کہ تلاوت قرآن و ثواب
رسانی اہلی قبور کی عبارت ہے۔''

( نآوئ عزیزی اردومتر جم بحد۵۳۳،۵۳۳،۵۳۳ مطوعه ایج ایم سعید کمپنی ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی ا اب غیر مقلدین شاه عبدالعزیز پرلگا کمیں فتو کی کیالگاتے ہیں۔ " فلاصة الفقہ" میں بحوالہ" ژادالبیب" ککھاہے

### قول ابن الحاج کے بیان میں

القول: ابن الحاج كى بابت بهلے بھى كچھ وض كرچكا ہوں اب مختصر سنتے شيخ عبد الحق معما وہلوى اپنى كتاب "مكا فبك بالسنه" كے صفحة ٣٣ ميں فرماتے بيں:

و لقد اطنب ابن الحاج في المدخل في الانكار على ما احدثه الناس من البدع والاهواء والغناء بالالات المحرمات عند عمل المولد الشريف. الخ

(ما ذَبَتَ بِالسُّنَّةِ،عوبى، صفحه ١٩٠٠، اردورَجه صغى ١٨مطبوعه دارالاشاعت اردوبازار كلله (ترجمه) "البعة تحقيق ابن الحاج نے "مرخل" ميں بہت انكار كيا ہے۔ ان چيزوں پر كه لوگوں نے ميلا دشريف كے وقت طرح طرح كى بدعات اورآ لات محرمه كے ساتھ كانا بجانا ايجادكيا ہے۔"

پس مخالف کے لیے بیدلیل بھی کافی نہ ہوئی کیونکہ اس نے تو آلات محرمہ کو گا ہے۔اصل میلا دکوئیں۔

فا کہانی کوعلم نہ (۲۳) ہونے سے میلا دنا جا تزنبیں ہوسکتا۔علامہ سیوطی فرما کے

(۲۳) مولوی عبداکی قرماتے ہیں: "ذکر مولد فی نفست امریست مندوب خواہ به سبب دا در خیر الازمنه یا بسبب اندر اجٹل زیر سند شرعی در کیسے ندیش رما منکو نشانا مگریك قلیله که رب النوع آن حائفه تاج الدین فاکه آنی مالکہ است و او رما طاقتے نیست که

و قد ظهر لی تخریجها علی اصل ثابت وهو ما ثبت فی الصحیحین من ان رسول الله عَلَیْتُ قدم المدینة فوجد الصحیحین من ان رسول الله عَلَیْتُ قدم المدینة فوجد الیهود و یصومون یوم عاشوا فسالهم فقالوا هذا یوم اغوق الله تعالٰی فرعون فیه و نجا موسلی فنحن نصومه شکر الله تعالٰی فقال انی احق بموسلی منکم فصامه و امر بصیام.

تعالٰی فقال انی احق بموسلی منکم فصامه و امر بصیام.

یمن ہے کہ جب نی گائی اس ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ''بخاری' ''مسلم' شین ہے کہ جب نی گائی اس ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ''بخاری' ''مسلم' تاریخ محرم کوروزہ رکھتے ہیں۔ حضور نیا ہی اس کے کروزوو یکھا کہ دسویں تاریخ محرم کوروزہ رکھتے ہیں۔ حضور نیا ہی کہ کون کو اس دن روزہ رکھتے ہو بہود نے کہا: آئے کے روزوعون کو خدا نے غرق اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے قرمایا کہ میں اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے قرمایا کہ میں اور درہ رکھتے ہیں۔ آپ نے قرمایا کہ میں اور درہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تی کہا کا کھم کیا۔'

پس علاوہ اور شبوت کے اس طریق نے بھی ثابت ہوا کہ دن معین کرنا اور اس روز نو ٹی کرنی اس میں کچھ عبادت کرنی خدا کی یا دمیں لگار ہنامتحب ہے۔ قبادہ سے روایت ہے:

(ترجمہ: '' ذکر مولد فی نفسہ مندوب ہے چاہے خیر الاز مند (خیر القرون) میں دجود کی وجہ ہے ہو یا سند ٹرگ کے تحت اندراج کی وجہ ہے اور کسی نے اُسے مندوب ہونے ہے اٹکارٹیس کیا ہے مگر ایک چھوٹے گروہ نے جن کا سر غندتا جی الدین فاکہ انی مالکی ہے اور اُس کو علائے مستبطین کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے جنہوں نے ذکر میلادے مندوب ہونے کافتو کی ویا ہے ہی اس کا قول مائے کے لائی تہیں۔''

( نَاوِئُ عبدالحي كتاب الحظو والاباحة جلدوه صفحه: ۱۲ ا، ۱۲۳ مطبوعه التج ايم سعيد كمپنی اوب منزل پاكستان چك كراچي )

مقابله بعلماً مستنبطین که فتول به ندب ذکر سولد دادند کند پس قولش درین بأب معمبر ایستد" (مجور قرار کا میرا می جلد الثالث صفی ۱۲۸)

بیتھا کہلس سرود وغیرہ میں ذکر میلا دشہ وع کر دیا جاتا تھا۔انہوں نے الی مجلس میں ذکر میلا دمنع کیا ہے۔ ورنہ جس کی قرآن وحدیث میں نظیریں کثرت سے مل سکیں ان کا وہ کب الكاركر كي بي - حضرت مولانا مولوي محمد مظهر صاحب نقشبندي مجدوي د ولوي مدني "مقامات سعيدية من اين والدماجد قدس سرة كحالات من فرمات مين عبارت

> میفرمودند که خواندن مولود شریف و قیأم نزدیك ذکر ولادت بأسعادت مستحب ست و درين بأب مرسأله خاص دام ند و دوم ان تحقیق فرمودند که منع حضرت مجدد صاحب لِنَاتُنُهُ از مولود خواني محمول بر سماع و غناء است لا غير انتهت بحر وفهأ

اقول: يبله ويكنا جا بي كمرس كيا چيز بس كو كهتي بي عرس بسال بسال جع بونا اس تاریخ پرجس تاریخ میں صاحب قبر کا انقال ہوا ہے۔اور ثواب تلاوت قر آن و دعائے خیر وصدقہ واستغفار ہے میت کی مدوکرتی۔اب بتائے کہاس میں کون می چیز ناجائز ہے دعائے خیر وصدقہ واستغفار سے میت کو فائدہ پہنچنے کا ثبوت تو میں پہلے لکھ آیا ہوں۔ وہاں و یکھے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ رہاسال بہسال قبر پر آثاس کی بابت سنئے۔

ان رسول الله عَلَيْكُ كان يأتى قبور الشهداء راس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار والخلفاء الاربعة هكذا يفعلون. تغيركبرجلد٥ صخيه ٢٠٠

قرول يراوريه كهاكرت ته\_السلام عليكم بما صبوتم فنعم عقبى الدار اور ابؤ بمرصد يق وعمر وعثان وعلى ( ثُولَيُّهُ ) بهمي اليابي كيا "<u>~</u>"

ان رسول الله مُشِيِّة سئل من صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت و فيه انزل على. رداه ملم جلا صغيه ٢٦٨

(ترجمه) لینی "پوچھا گیا آپ سے پیر کے روزے کی بابت تو آپ نے فرمایا که جس روز میں پیدا ہوا ہوں اُسی روز جھے پروتی اتری ''

پس حضور ظَافِيَةِ آكِ اپن ولا دت كے دن روز ہ ركھنے ہے جميں بھى بيالا زم ہے اس روز پچھ عبادت کریں روز ہ رھیں یا صدقہ کریں۔مجلس قائم کر کے آپ کے <del>اوصاف</del> جن کی ہمیں خوشی ہے سنائیں یاسنیں کیونکہ ہم پر بھی خدا کا بہت احسان ہے کہ خدائے گ اياني بيجاجور حمة للعلمين ٢-

لقد من الله على المؤمنين.

میلا د کی مذکورہ بالا حدیث تظیر ہے۔

قوله: " چنانچ حضرت امام ربائي مجد دالف ثاني" الخ\_

# قول مجد دالف ٹائی کے بیان میں

**اقول**: مجد دصاحب کاا نکارا*ل مجلس ہے تھا جس میں* اور بھی منہیات ممنوعات م**ے در** اصل میلا دکووه بھی منع نہیں فر ماتے۔ دیکھووہ فر ماتے ہیں:

امروز طعام هائے متلون فرمودہ ایم که بر مروحانیت آن سروم عليه الصلوة والسلام بيرند و مجلس شادى سازند الخ '' مكتوبات'' جلد ثالث مكتوب صد وششم نيز مكتوبات جلد ثالث صفحه ١١٦ مكتر مفتادودوم ملاحظة فرماوي وهو هذا

"ديگر دم بأب مولود خواني اندمهاج يأفته بود دم نفس قرآن خواندن بصورت حسن در قصائد نعت و منقبت خواندن چەمضائقە است" اڭ\_

مجد دصاحب كا قول بھي آپ كومظيد نه ہوا۔ جن كومجد دصاحب نے منع كيا تھا۔

میں مطلب ہے کہ عید کی سی خوشی نہ کرویا عید کی طرح سال بسال میں ہی نہ آیا کرو۔ بلکہ اور وقت بھی آیا کرو۔

# قبرون برروشني كابيان

فولهُ: لعن الله زائرات القبور والتخذين عليها السرج والمساجد الخر احول: مولا ناان الفاظ مرتبه على في حديث بي تبين بال ايك ضعيف حديث ال طرح ب: والمتخذين عليها المساجد السرج.

اب سنے اس مدیث کا حال اس کی سند میں ابی صالح جس کو باذام یا باذت کہتے ہیں غیرمقلدوں کے علامہ تمس الحق ''عون المعبود شرح ابو داؤد'' کی جلد المصفي ١١٢ من لكصة بين:

> فان أبا صالح هذا هو باذام يقال باذات مولى ام هاني بنت ابي طالب.

> > اور بیجی لکھاہے:

و قد قيل انه لم يسمع من ابن عباس.

لعن''اس نے ابن عباس سے ہیں سا۔''

" تقريب التبذيب" مين لكهاب:

ابوصالح مولى ام هاني ضعيف مدلس من الثالثة.

ليتني "ابوصالح ضعيف اوريدلس ب-"

" تہذیب التبذیب "صفحه ١٦ جلداول میں ہے:

قال عبدالحق في الاحكام ان اباصالح ضعيف جدا انكر عليه ذالك ابن القطان في كتابه وقد قال الجوزقاني انه متروك قال الازدري كذاب قال ابواحمد الحاكم ليس بالقوى عندهم. وہ بھی سال بہسال شہداء کی قبروں پر جایا کزتے تھے۔ پس اس ہے معلوم ہوا کہ سال بہسال قبرستان میں جانا صدقہ وخیرات واستغفار سے امدادِ اموات کرتی منع نہیں۔

نيز'' زبدة النصائح'' صفحة ٣٣ مين شاه عبدالعزيز صاحب حديثِ ندكوره بالا ي بى تعين عرس جائز فرمات بير - وهو هذا- "آمرے (١٣٠) زيامن "الح - (زيرة الساع مغیة ۱۲ مطبوعه در مطبع محمدی ، کانپور، سن اشاعت ۱۲ ۱۲ اجری) چینا نچه پیملے مجموعه فرقا و کی ہے بیس لکھ چیکا ہول وہاں دیکھیں ایسا ہی شاہ عبدالعزیز نے اپنے فتا وی صفحہ یہ میں سوال عرس کے جواب میں لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ نے بھی اپنے خیال سے بیلکھا ہے۔ اس واسطے کہ قبر کو تجدہ اور طواف جائز نہیں، قبر کومسجد نہ بنائیں،عید کی طرح خوشی نہ کریں۔ان کا بیا خیال بھی ہمیں مضربیں۔ کیونکدان کا یہی مطلب ہے کہ قبر کو یجدہ نہ کریں عید کی طرح خوشی نہ کیا کریں ایا کون کرتے ہیں وہ جو جاہل ہیں سال بدسال جمع ہو کرصد قد وخیرات و تلاوت قرآن و استغفارميت كوانهول فيهيس منع كياان كى عبارت كوغور ، ويكهير

مولا نامولوي عبدالحي صاحب في اييز "فآوي" صفحه ع جلدسوم مين اس سوال کے جواب میں عرس کو جائز اور متحسن لکھا ہے۔ اور صدیث لا تجعلو ا قبری عیداً (۱۵)

(۲۳) پورى عبارت اس كى پېلے كزر چكى بـــامام الدين عفى عنه

اول توبيصديث الاضعف بي بهلاس كى سندككمو پار پيش بهى كرنا خدائے جب كها ب: ولو انهم اذا ظلمو انفسهم جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما

(ترجمه) کینی''جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اپنے نغوں پراگرآتے حضور کا پینجا کے پاس بخشش ما تگلتے الله سے اور حضور بھی ان کے لیے بخشش ما تکتے تو اللہ کو بیٹک پاتے تو بہ قبول کرنے والا اورمبریانی کرنے والا۔''

دیکھواس میں حضور کے پاس آنے کا تھم ہے۔خواہ وہ ایک ہویا دویا جماعت کی جماعت جتے بھی كنهگار بول سب كوحفور أي النجا كے پاس جانے كا حكم بوتا ہے عام ہے كه آب رو برو بول يا پوشيده جس معلوم موا كەقبرول ىرجىع بهوكرجانامنع نېيىن <u>. ١</u>٢ فانوسوں کا جلانا میر بھی تعظیم وتکریم سے ہے اور مقصود اس میں اتھا ہے۔اور نذرروغن وتمع کی اولیاءاللہ کے لیے جوان کی قبروں کے یاں جلایا جاتا ہے۔ میربھی ان کی تعظیم ومحبت کے لیے ہے اور بیرجائز ہے۔ال مے مع كرنالائق نہيں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کی قبروں پر چراغ روثن کرنامنع نہیں بلکہ موجب نجات ہے۔ " صديقة الندبيب شرح طريقة محدية "ميس ب:

> اخراج الشموع الى راس القبور بدعة و اتلاف كذا في البزازية انتهر و هذا كله اذا خلاعن الفائدة و اما اذا كان في موضع القبور مسجدا او كان القبور على الطريق او كان هناك احدَ جالس او كان قبر ولي من الاولياء او عالم من العلماء المحققين تعظيما لروح المشرفة على تراب جسده كاشراق الشمس على الارض اعلام للناس انه ولى ليتبركوا به و يدعوا الله تعالٰي عنده و يستجاب لهم فهوا مرجائز لا يمنع منه والاعمال بالنيات.

(زجمہ) لیٹی'' قبر کے نز دیک چراغیں روٹن کرنا بدعت واسراف کرنا مال کا ہے جیسا کہ'' فآویٰ بزازیہ' میں ہے۔ بیاس صورت میں ہے جبکہ فائده نه ہوئیکن جبکہ قبرول میں مسجد ہو یا قبرستان راستہ میں ہو یا وہاں كوئى ببیشا ہو یاکسی ولی کی خانقاہ ہو یاکسی عالم كامقبرہ ہوتو چراغ روثن کرنا اور لے جانامنع اور بدعت نہیں۔اگر کسی ہزرگ کی قبر ہوتو وہاں روتنی کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تا کہ معلوم ہو جائے کہ بیہ متبرك مقام ہے استجاب (قبولیت) كاموجب (لازم كرنے والا) ہاں نیت سے قبر کے پاس جراغ جلانامنع نہیں کیونکہ کام نیت پر موتوف ہے۔''(عدیقہ ندریجلد ۲ صغی ۲۹۹)

اليها ہي ''ميزان الاعتدال'' جلداول صفحہ ١٨ ميں ہے۔ جب ابوصالح كا حال من چکے ہو کہ وہ سخت مجروح ہے پھراس کا سنتا بھی حضرت ابن عباس سے ثابت نہیں تو پھر کیونگر اس کی روایت سے دلیل بن علی ہے۔ مساجد قبور کا تو کوئی اختلاف نہیں وہ سب کے نز دیک منع عرس وغیره میں کوئی قبر پرنما زنہیں پڑھتانہ کوئی قبر کوقبلہ تضور کرتا ہے۔ رہابزرگوں کے مزار پرچے اغ روثن کرنا سواس کی بابت عرض ہے کہ ولیوں کی قبروں پر چراغ روثن کرنا كوئي منع تبيس بلكه يسنديده خدااوررسول ب-خداتعالى فرماتاب:

و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

(ترجمه) لینی "جونعظیم کرے اللہ کے نشانوں کی پس بیداوں کی پر بیز گاری ہے ہے۔"

امام نووی 'نشوح مهذب' میں اور علامہ توردین علی سمبودی نے 'نجو اهو العقدين" من تحريفرمايات:

لان علماء الدين من اعظم شعائر الله.

(ترجمه) لعِنيْ 'علائے دین اعظم شعائر اللہ ہیں۔''

مناه ولى الله "الطاف القدس" ميس لكسية ميس كه

"شعاتر الله عبارت از قرآن و بيغامبر كعبه و اوليا الله است و هر چه منتسب بخدا بود."

اس ہےمعلوم ہوا کہ علائے دین اولیائے کرام کی تعظیم ضروری ہے۔تفسیر '' روح البيان "جلداول صفحه ٨٤٩ من ب:

> وكذا ايقا والقناديل والشمع عند القبور الاولياء والصلحاء من باب التعظيم لو لاجلال ايضا لك و لياء فاالمقصد فيها مقصد حسن و نذر الذيت والشمع للاولياء يوقد عند قبورهم تعظيما لهم محبة فيهم جائز ايضاً لا ينبغي

(ترجمه) یعنی اس طرح ہے مزارات اولیاء وصلحاء کے نزدیک چراغوں کا جلانا

117

پس خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ ولیوں کی قبروں پر چراغ روش کر نامنع نہیں بلک**ہ** 

ادب مع بيض بين اورادب سائفت بين قام بی ہے ضرور ایک امر مسخس براروں ایسے ہیں اہلِ علوم ماضی وحال تمہارے منع یہ پھر کون اعتبار کرے محققانه نظر گر کرو تو ہو معلوم کوئی دلیل بھی ہے اور کوئی جست بھی کی نقیدو محدث سے کب میثابت ہے نديون فلك عدملك ال جكدزول كرين نه کیول فکفنه مو یژمره دل بیمان آکر جهال جو جلوه نما اغبیاء و شاه رسل جال ہے فصلِ البی کا شامیانہ بیا ابال کے بعد نہ دل میں بھی مجھناتم کوئی سبب بھی ہے معقول حضرت والا جوبدعقيده بي يال كس ليحوه شامل جول

رسول ماک کی حرمت ہے محفلِ میلاد وہ متحب ہے تو سنت ہے محفل میلا د کہ جن کے قول سے حلت ہے مخفلِ میلاد كهان سےصاف اجازت ہے مفل میلاد پند اہل حقیقت ہے محفلِ میلاد جو کہدرہے ہو کہ بدعت ہے محفلِ میلا د کہ مصطفلٰ کی حقارت ہے محفلِ میلاد كه بزم قدس كي صورت ہے مفل ميلا د بہار گلشن صنعت ہے محفلِ میلاد وہ بارگاہ کرامت ہے محفل میلاد وہ بزم گاہِ فضیات ہے محفلی میلاد كه جائے طعن وملامت ہے محفل میلا د کہ جس سے باعث نفرت بحفل میلا د کرے گا جس کوارادت ہے محفل میلا و

> نہ کیوں شریک ہو جو ہر یہاں دل و جان سے کہ کار خیر سعادت ہے محفل میلاد

أب يس چنداشعار جناب صاحب جمت قابره مجدد مائة حاضره عالم الل سنت جمردين ولمت قامع بدعت اعلى حضرت مرشدنا وماوانا مولانا مولوي مغتى حاجي احمد رضا فالنماحب يرطوى يراكنا كتابول بيت دربارة ميلادشريف:

المحدول كي كيا مروّت اليجي چھیرنا شیطال کا عادت کیجے ذكر آيات ولادت كيجي ''یا رسول اللہ'' کی کثرت سیجیے

وكن اهر يه شدت كيج ذر أن كا چيرے بر بات ش مل فارس زار لے ہوں تجد میں غیظ میں جل جا کیں بے دینوں کے دل

**قوله**؛ ''مولوی اساعیل صاحب عالم صالح متقی'' المنع تا'' تقوییة الایمان نهایخا

اقول : مولوى المعيل يرفتوى ديكنا موياس كى كتاب "تقوية الأيمان" يمل كرفيا كوياس ركف استكام ويكنا موتوكماب "بجونيال برنشكر دجال" صفيه ٢٠ تا ٥٨ اور مبال الا باطيل" صفيه ١٦ تا ما اور" دوگار" " فعالى لا عصول كى قائي" اور" الكوكية الشهاية سل السيوف الهنديية" و" فمّا وكاح هن شريف" مطبوعه مطبح الل سنت و جهاحت بريلي و"الل العار ويكمو آب ومعلوم موجائ كاكريك ابيا مخص دائر واسلام يصفارج بيرط منديد عقائد كتاب "تقوية الايمان" سيقوب نك مويقوبم كيامو

مولوی محد حسین کے اشعار میں کوئی آیت، حدیث نہیں جو لائق جواب موہ بھی اس کا جواب شعروں میں ' تخد حنفیہ ' میں جھپ چکا ہے۔و هو هذا:

روا ازروئے درایت ہے محفل ملا کہ برم ذکر ولادت ہے محفل ملا عدو کی جان پر آفت ہے محفل ملا در مدینهٔ رحمت ہے محفل ما ای جگہ سے عبادت ہے محفلِ م حہیں خلاف روایت ہے تحفلِ م کہاں سے کہتے ہو بدعت ہے تفلِ ملا زمیں یہ صورتِ جنت ہے محفلِ ملا یہ مومنول کی علامت ہے تحفلِ میا ثبوتِ حسنِ عقیدت ہے محفلِ مل نثانِ الفتِ حضرت ہے محفلِ ما

مباح حسب روایت ہے محفلِ میلاد ضرور موردِ رحمت ہے محفلِ میلاد شعائر اہل محبت ہے محفلِ میلاد کلید مخزن برکت ہے محفل میلاد بیان تولد حضرت کا جس مقام میں ہو رسول پاک نے بیہ خود بیاں فرمایا ہوا جب ایباعمل سحابہ سے منقول سال بدو مکھنے سے رکھتا ہے تعلق خوب درود را ھے محبت کا دے دے ہیں شوت ادب سے بیٹے ہوئے حاضرین محفل میں ادب سے اینے پیغمبر کا نام لیتے ہیں

جانِ كافر پر قيامت بال شفاعت بالوجابت اب شفاعت بالحبّت مجيم ہم غریبوں کی شفاعت جانب ماه پھر إشارت اُس بُرے مذہب یہ لعنت کی عشق کے بدلے عدادت کھے مومنو إتمام جحت مجي التجا و استعانت کیج كو. شال اتل بُدعت زندہ پھر یہ پاک ملت اولیاء کو حکم تصرت

کیجے چے چا انہیں کا صح و شام
آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہہ
حق شہیں فرما چکا اپنا حہیب
اذن کب کا مل چکا اب تو حضور
ملحدوں کا شک نکل جائے حضور
شرک تھہرے جس میں تعظیم حبیب
ظالمو! محبوب کا حق تھا بھی
والصحی،حجوات، الم نشرح سے پھر
یا تسول اللہ! دہائی آپ کی
غوث اعظم آپ سے فریاد ہے
یا ضول اللہ! دہائی آپ کی
یا ضول اللہ! دہائی آپ کی

میرے آقا حضرتِ ایجھ میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجے

# ابيات ازمولا نامولوي عبدالسمع صاحب رام بورى

نہ ہوں شاد کیوں اہلِ ویں چار سُو بفضل من الله فلیفو حوا خدا کا بڑا ہم یہ احسان ہے نبی ہم یہ بھیجا وہ ذیبان ہے کریں کیوں نہ ہم انبساط و سرور کیا ایسے سلطان نے ہم یہ ظہور خدا خود کرے جب صفات رسول پڑھیں ہم نہ کیوں مجزات رسول یہ اہلِ سخن کی مثل خوب ہے کہ محبوب کا ذکر محبوب ہو یہ بڑھے جو کہ میلاد خیرالعباد کرے اس کی اللہ یوری مراد

درود ایسے محبوب سبحان پر سلام ایسے سلطان ویشان پر سلام ایسے سلطان ویشان پر سلام ایسے سلطان ویشان پر یہاں نام اُن محد شین وفقہاء کا لکھاجاتا ہے جومیلا دکومت بہت ہیں:

- شخ عمر بن محمد المعلاء المعوصلي من المصالحین المشهورین علامہ ابوالحظاب ابن دحیہ اندلی جو دحیہ کلبی صحابی کی اولا دیش سے تھے۔ ذکو الوزقانی اورعلماء سلطان ابوسعید مظفر کی محفل میں آتے تھے۔ ان کی اساء نگاری کہاں تک کی جائے جن کوجلال الدین سیوطی نے لکھا ہے:

مخسر عندہ فیہ العلماء والصلحاء من عین نکیر منہم.

- علامہ ابوالطیب اسبتی نزیل قوس من اجلة العلماء المالکیة ذکرہ الزرقانی

-٥٠ علامه ابوالفرج بن جوزي محدث فقيه منبلي

۲- امام علامه سيف الدين خميري دمشقي

- امام القراء والمحدثين حافظ مس الدين ابن جرزى

٩- علامه ابوالحن احد بن عبد الشالكري

• ا- علامه ابوالقاسم محمد بن عثمان اللولوي الدمشقي

اا- تشمل الدين محمد ابن ناصر الدين ومشقى

ا۱- علامه سلیمان برسوی .

١١٠- علامه ابوالقاسم مس الدين

۱۳ المولی حسن البحری

المابوالخير علامه ابوالخير عاوي

۱۲- سيد عفيف الدين شيرازي

المابن جرعسقلاني

الني كرُ المَحْمُود

يشخ جلال الدين سيوطي -14

محمد بن على الدمشقي مصنف 'سيرة شامي'' -19

شخ شهاب الدين صاحب قسطلاني صاحب "مواهب لدنيه" وشارح سيح بخاري -14

نورالدين على حلبي شافعي مصنف" سيرت حلبي" -11

علامه محمد بن عبدالباتي زرقاني مالكي شارح ''مواهب'' وغيره كتب احاديث -11

> عثى بن سلطان محمر ہروى معروف بيملاً على قارى -44

انہوں نے مولد شریف میں ثابت کیا ہے عمل مولد شریف تمام ملکوں مصروشام و روم واندلس ومغرب وبلاد مندوستان ومكه مدينه ذاههما الله مشو فأجميج بلاواسلاميه اورلکھااس میں ملا علی قاری نے کہاس محفل کی عظمت بیہ ہے کہ کوئی مشائخ وعلاء اس میں شامل ہونے سے انکارنہیں کرتا اگر میں شار کروں جومیلا دکوجائز وستحسن کہتے ہیں تو مجھے موبي نبين سكتار الرسى كوشوق موتو ديكهي "الوار ماطعة" - جب ميلا وشريف كوعلاء وصلحاء جائز فرمات بين تو بموجب فرمان عاليشان تأليكاس يمل كرناواجب موا\_

> روى عن ابي سلمه ان النبي عَلَيْكُ سئل عن الامر يحدث ليس في كتاب ولا في سنة فقال ينظر فيه العابدون(٢٦)

> > (٢1) محیط میں لکھاہے:

ما راي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن خصوصاً اذا استمر في بلاد الاسلام والامصار لان العرف اذا استمسر نزل منزله لاجماع و كذا العادة اذا استمر و اشتهرت

یعنی ' دجس چیز کومسلمان اچھا جا نیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ خاص کر جب مسلمانوں کے ملکوں اور شہرول میں ہمیشہ جاری ہوجاتا ہے تو تائم مقام اجماع کے ہوجاتا باوراى طرح عادت بهي جب بميشد جاري بواورمشهور بو-"

تواس كابھى يې تھم ہے۔ اگر محفل ميلا وكاثبوت بہيات كذابيف سے تسليم خدكيا جائے تو بھي اس کے جواز اور استخباب کے واسطے مل صلحاء وعلماء وفقرا واولیاء ومشاکح امت عموماً وخصوصاً شرقاً وخریاً وجنوباً وشالاً الاسك ليكافى ب- (امام الدين كوظوى)

من المؤمنين. (سنن داري)

رجمه: لیعن " نی المنظم بوجھ گئے ایسے امرے جس کا ذکر بظاہر قرآن و مدیث میں نہوتو آپ نے اُسے علاء کی نظر برمحمول فر مایا۔'' اورعلاء کرام صد باسال سے اس مجلس مبارک کوکرتے چلے آئے ہیں۔ حطرت عبداللدين مسعود سے برام اتے ہیں:

فمن اعرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان جاره امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضي به النبي مُنْتِ فَان جاره امر ليس في كتاب الله ولا قطعي به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون. الخ رواه الترائي طدوم الحرالا (رجمه) لیعن ' جس شخص کوآج کے دن بعد کوئی حادث پیش آئے تو اس کا فیصلہ قرآن سے کیا جائے ۔ لینی کلام اللہ سے فیصلہ کرے اور اگر قرآن میں وہ فیصلہ بظاہر نہ ملے تو حدیث پر فیصلہ کرے۔اگر حدیث میں بھی وہ ندكورنه طي تونيك لوگول كے فيصله پر فيصله دے-"

ال حديث سي بهي معلوم مواكه نيك لوگول كے فيصله ير فيصله وينا جا ہيا - چونكه قلِ میلا دتمهار بے قول پر قرآن وحدیث سے ٹابت نہیں ہوا تو بھی اس مجلس میلا د کا قائم <sup>ا</sup> رنا <mark>صدیثِ ندکورہ سے نابت ہوا کیونکہ نیک لوگوں کا فیصلہ سے سے کمجلسِ میلا دستحسن اور</mark> متحب ہے۔ چنداساءگرامی بطورشہادت اویر ذکر کیے گئے جو مفل میلا دکامنکر ہے وہ رسول کے فرمان کا محر ہے۔فقیر نے عنداللہ سرخروئی حاصل کرنے کی غرض سے حق ظاہر کر دیا ہے۔ <del>فدانعالیٰ سب مسلمانوں کوممل کرنے کی توفیق وے۔</del> آھین

# تقريظ

123

## مولوی محمر شریف (برادر مؤلف)

کیا ہے مومنوں کے دل کو خوشنود ديا آيت حديثول کا حواله براك موكن إدل ساس يرماكل. فآوی منکرول کا سب أزایا نہیں منکر کو بھی اب تابِ انکار کرے کیوں محفلِ سرور سے انکار كداك ميس شرح خلق مصطفى ب حدیثوں میں کے اس کی گواہی متیجہ(۱۱) اس کا ہے بخشش کا یانا وہ ہے پیارا خدا کا اور محبوب ویں یاتا ہے بس رحمت خدا کی ارے منکر تیرا ہے حوصلہ کیا بھلا تو کون جو اس کو مٹائے كرو تغظيم اوز توقير سرور سراسر اپنا ہے ایمال مخوانا نی کے سامنے اشعار یڑھ کر صحابہ تابعینوں سے مجھی آیا

میرے بھائی نے لکھ کر ذکر محمود لكها أثبات محفل مين رساله بہت پُرزور ہیں اس کے دلائل بہت عمدہ دسالہ بیہ بنایا ہمیں تو بہلے ہی اِس کا ہے اقرار بھلا جس کو محبت کا ہو اقرار یہ مجلس مورو رحمتِ خدا ہے ئی کا ذکر ہے ذکر الی خدا کے ذکر کی مجلس(الله) لگانا نی کا ذکر ہے اللہ کو مرغوب محبت جس کو ہے خیر الورای کی (۲۹) کیا او نیجا خدا نے ذکر ان کا<sup>(۲۰)</sup> خدا اونجا کرے اور تو گھٹائے خدا فرما چکا قرآن کے اندر پھر اس کو شرک یا بدعت بنانا صحابہ نے پڑھی نعتِ پیٹمبر ني ذكر ولادت خود سنايا

# تقريظ

ازا في عبدالقا درمجر عبدالله امام مجد جامع كونلي لو ماران مغربي برادرا كبرم صنف

ثبوت مولود شریف میں بیہ رسالہ نہایت عمدہ پیرایہ میں لکھا گیا ہے اس کے
استدلال وہ ہیں جو ہرگز ہرگز مخالف کو بشرطِ انصاف ان میں ہے کس میں انکار کرنے کا
گنجائش نہیں ہے۔اورا نکار کس طرح ہے ہو جب کہ اس کے اثبات میں علاوہ اور دلاکل کے
ایک الی زبردست دلیل پائی جاتی ہے کہ جس پر ہرگز چون و چرانہیں کیا جا سکتا وہ ہرکہ پروردگارِعالم نے این پاک اور برگزیدہ کلام قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ہے:

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم.

جس میں غور کرنے سے معلوم اور منہوم ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے یہاں ال
امر میں اپنے محبوب کومولود شریف کا ذکر فر ما یا ہے کہ پہلے تمام تلوق یا بعض کوجمع ومخاطب فرا
کراپنے بیارے صبیب کی پیدائش اور ان کی طرف آنے کی خبر دی۔ اور پھر ان کے صفاعہ
جیلہ داخلاق جمیدہ کو بیان فر ما یا کہ دہ اپنی امت پر نہایت مہر بان در حم والے ہیں اور ان کے
ایمان وہدایت پر حریص ہیں اور انہیں اپنی امت کا محنت و مشقت، رنے فی م در دوالم ہیں جم
ہوناعذا ب الٰہی کی مصیبت میں گرفتار ہوتا سخت تا گوار ہاور یہی طریقہ مروجہ میلا دھی تھا
ہوناعذا ب الٰہی کی مصیبت میں گرفتار ہوتا سخت تا گوار ہاور یہی طریقہ مروجہ میلا دھی تھا
ہوناعذا ب الٰہی کی مصیبت میں گرفتار ہوتا سخت تا گوار ہے اور یہی طریقہ مروجہ میلا دھی تھا
ہوناعذا ب الٰہی کی مصیبت میں گرفتار ہوتا سخت تا گوار ہے اور یہی طریقہ مروجہ میلا دھی تھا
ہوناعذا ہے۔

جملة حقوق واثمي محفوظ بين <u>ᠮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐ᡮ᠐</u> مسلمانو! ينموك بدرجاب تنفسار كجركه أخواجكان مزل انجاب الهرر كي طرفت درباره انعقا محام الدربين وفبام مرويظ لم مفركام ي مدرت بي ميتي مواجب كوعاليف مولننامولوی بونصر محمر محرا بقوصاحب فنی قادری نے رفم زمایا. او رو الرعلمائ بندوستنان في البيغ موابسرة ببت وخطس مزین فرما! بین شفی مسلمانوں کولازم ہے کہ اس کوحرز جائنا ہیں برسالة تزائد نوايان مع كلير حبنت وامان ودجان

یہ مجلس موجب برکت ہے آئی نی نعمت ہے نعمت یر ہے فرحت خدا کے گھر میں بھی ہے اس کا شہرا كري ميلاد بين اظهار فرحت مصرمیں جابجا فرحت ہے اس کی لكهاب النفيحي جائز بميلاد عماد الدين حافظ بھي ہے مسرور عراقی اور عد الدین دمروی مصنف سیرت شامی و علمی محدث ابن حجر عسقلانی خفاجی اور زرقانی و کمی محدث دہلوی بھی اس کا عامل مجوز محفل مولد سبحي بي نی سے شرم رب سے خوف کھاؤ یہ مجلس باعث رحمت ہے بھائی نی رحمت ہیں رحمت پر ہے فرحت عرب میں گھر بہ گھراس کا ہے چرچا مدینه میں بھی ہے باصد و زینت یمن میں روم میں اور شام میں بھی ابوشامہ جو نووی کا ہے اُستاد محدث ابن جوزی جو ہے مشہور سخاوی اور محدث ابن جرزی جمال الدين و بهداتي سيوهي شهاب الدين صاحب قسطلاني وه دمیاطی و اساعیل حقی محدث شيخ عبدالحق كالل بهت علماء مشائخ اور بھی ہیں ڈرو ان سب کو مشرک نہ بناؤ

خدا الیول کے فتنہ سے بچائے ہوا ان کی کسی کو نہ لگائے

(۲۷) صحیح بخاری (۲۸) و یکموشفاعیاض

(٢٩) يَخَارَى مِسْلُم ١٢٠ (٢٠) ورفعنا لك ذكوك ٢٠

كلزارهم وشيخ بربسس لاجدر

#### استفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة و نصلى على رسوله الكريم استفتاء

#### سوال

کیافر ماتے ہیں۔علائے دین و مفتیان شرع متین نیج ترتیب دیے مجلس مولود فریف مروجہ کے۔جس میں مولود خوان کو چوکی یا تخت یا ممبر پر بصداحترام بٹھاتے ہیں۔اور بلک کوافسام اسباب زینت سے ہواتے ہیں۔ عُود بتیاں سلگائی جاتی ہیں۔ حاضر بن مجلس کے عظر مُلا جاتا ہے۔ ہرفتم کے آدمی اُس بیس شریک ہوتے ہیں۔ اور مولد خوان اُن کے مانے فضائل اور کمالات صوری اور معنوی اور مجرات باہرات اور حلیہ شریف اور مکارم مانے فضائل اور کمالات صوری اور مواجم اشفاق فیمہ آنخضرت تا اُن کے کتاب اور سُدت مانی عظر بیان کرتا ہے۔ اور سب اطلاق عیان کرتا ہے۔ اور سب مانے میں اور پھر باواز بلند در دِدل کے ساتھ کی موافق میں اور پھر باواز بلند در دِدل کے ساتھ کی مانے ہیں اور پھر باواز بلند در دِدل کے ساتھ کی اُن ہو کر میں دروداور سلام مڑھے ہیں اور پھر باواز بلند در دِدل کے ساتھ کی

يَا نِبِيْ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْب سَلَامُ عَلَيْكَ صَلَوْةُ الله عَلَيْكَ

اُس وفت اُن کا ذوق وشوق عجیب نورانی جلوے دکھا تا اور خدا کی رحمتیں برساتا ہے۔ اور اُس کے بیٹھ کر ولا دت باسعادت اور رضاعت کے متعلق پچھر وایتیں بیان کرتا ہے۔ بھی ان قدر بیان کر کے ختم کر دیتا ہے اور بھی بحب استدعا وشوق حاضرین کے ذکر بعثت برسالت ار معران شریف وغیرہ کا بھی کرتا ہے اور بعد ختم کے بحب مقد در بانی مجلس شیری تقسیم کی جتی محسنت ہے یا بدعت اور بدعت ہے تو حسنہ یاستیم اور سیٹھ ہے تو مکروہ ہے یا حرام یا مفد ؟ بالم سائل کے اجراور ثواب کے ستحق بیں یاعذاب اور عقاب کے بینوں و تو جو وا۔ نام كتاب: توضِيْحُ الْمَوَام

مولف : حضرت علامه مولانا ابونفر حکیم محمد یعقوب قادری رامپوری بیشید

تشيح : امام الم سنت اعلى حضرت الشاه احمد رضا خان فاصل بريلي قدس سرة

طبع اول: بزم حنفیدلا بور۲ ۱۳۳۳ جری

طبع دوم : والضي پلي كيشنز در بار ماركيث لا مور

والضِّح پائيشَيْز

مركز الاولس، ستامول ، وربار ماركيث ، لا مور 0300-7259263 0315-4959263

الجواب

إنعِقا وَجلسِ مولدشريف حضرت خيرالانام عليه ألتحيَّةُ وَالسَّلام كالمُّ مَا امورمندرجه سوال مذكوره علمائ ابل سنت وجماعت كيزو يكمستحسن اورمحمود سيمعلا سنت سِنتیہ ہے۔ اور صور ہ بدعید حسند۔ فاعل اُس کے اجراور ثواب کے مستحق منکرانِ زمانه عذاب اور عقاب کے۔ بچند وجوہ۔

وجهاول: (سنت کی تعریف)

جاننا چاہیے کہ سنت علائے دینِ متین کے نزد یک وہ فعل ہے جو قول افکا تقر يرحضرت رسول كريم فاليون است يايية ثبوت كو يهنيا بو- اور نيز و وقعل بهى جوقول الم تقریر خلفائے راشدین سے ثابت ہو بھوائے فرمان واجب الا ذعان نبی اکرم تاکیف عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ عضَّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ سُتَت مِل ہےاور نیز وہ فعل جس کوکسی زیانے علائے اُمنیت مرحومہ نے مستحسن اور محمود جان کر نگالا ہا وہ کسی طرح کتاب اور سنت کے خلاف نہ ہو یعنی کتاب اور سنت اُس کا معارضہ نہ کرے سنت كے تحت ميں شاركيا جاتا ہے۔

(بدعت حسنه كاحديث ياك عي شوت:)

كما قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الرِّسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَغْدَةُ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ آجُر مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنَقِّصُ مِنُ أَجُوْرِهِمُ شَيْءٌ.

بير حديث شريف 'وصحيح مسلم' ميں ہے۔' المجمع البحار' اور "شرح مسلم' امام لا میں اس مدیث کے بیمعنی لکھے ہیں' جس نے جاری کیا اسلام میں طریقہ نیک قا طریقہ اُس کا نکالا ہوا ہویا اُس ہے پہلے بھی تھا۔ پھراُس کے بعداُ س طریقۂ حسنہ پوللا گیا تو لکھا جائے گا۔اُس جھ کے واسطے اُس قدرا جراور ثواب کہ جس قدرسب مل

ملا المطفِّلُ الْمُعَلِّمُ المُوامِ المُوامِ المُوامِ المُوامِ المُوامِ المُوامِ المُوامِ المُوامِ والوں کوأس کے بعد ہوگا اور اُن لوگوں کے تواب میں سے پچھ کاٹ کر اُس کو نہ دیں گے۔ بكه الله تعالى أن دونول كواييخ فزاتهُ بينهايت سينواب دے گا۔ ''' بجمع البحار' كى جلد روم كے صفحه ١٩٧٤ اور "شرح مسلم" كى جلد ثانى كے صفحه ١٣٨ ميں مرقوم ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ایک توبیر کہ بدعتِ حسنہ پر ثواب ماتا ہے۔ تواب بھی کیما کدأن سب سے برابر جوأس برعمل كريں۔ قيامت تك اس واسطے علمائے اعلام نے واسطے ترویج علم دین کے وہ اصول تو اعدا یجاد کیے جونہایت مفید ثابت ہوئے۔ اور اولیائے کرام نے قسم مسم کے مجاہدات اور اشغال قرون علاقہ کے بعد واسطے تعفية قلب اور تزكير نفس ك پيدا كيدر حمة الله عليهم و عليها اجمعين

## (حدیث کی تشریح حضرت علامه شامی کے قلم سے)

ای واسطے شاتی ' شارح وُرِ مخار' نے اوائل جلداول میں لکھا ہے کہ ' بیحدیث قولمد اسلام سے ب اور معنی اس صدیث کے ان الفاظ سے تحریفر ماتے ہیں: كُلُّ مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ كَانَ لَهُ ٱجْرٌ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ

دوسرا فاکدہ بد نکلا کہ بدعت حسنہ کی ایجاد کسی تحصِ معیّن اور زمانہ مخصوص کے ساتھ مقید نہیں ۔خواہ قرون ثلثہ میں ہویا اُس کے غیر میں۔ اور نیز نکا لنے والا بدعب حسنہ کا صحابی ہویا تابعی باسوا اِن دونوں کے علمائے دین سے۔ اِس واسطے کہ من اِس حدیث میں کلمهام ب نه خاص اورمقید کسی ز اند کے ساتھ نہیں۔

فخالفین میلا دے معتمد مولوی اسحاق وہلوی صاحب سے بدعتِ حسنہ

كاثبوت:)

بلكه خودمولوى الخق صاحب سے جب سوال كيا گيا بدعت حسندسے يعنى سائل في يهاكد "بدعت حسنه محدود است بوقت از اوقات يا غير محدود است الى ذَالِكَ فَهُوَ الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ.

ال روایت کو دئیمی " نے بھی آپی اساد کے ساتھ روایت کیا۔

اور جَة الاسلام امام غزالى بُهِ اللهِ فَا احياء العلوم "كى جلد ثانى مِسْ تَرير فرمايا به: إنَّمَا الْمَحْذُورُ بِدْعَةٌ تَوَاغِمُ سُنَّةً مَاموراً بِها.

لینی '' بدعت وہی مُنع ہے جوعنا در کھتی ہو کسی الیس سنت سے جس کے قائم رکھنے کا ہم کو چکم ہے۔'' اور'' احیاء'' کی جلداول میں فرمائے ہیں :

وَلَا يُمْنَعُ ذَالِكَ مِنْ كُونَةً مُحْدِثًا فَلَمْ مِنْ مُحْدِثٍ حَسَنْ.

اورکہاعلامہ امام صدرالدین شافعی نے:

ٱلْبِدُ عُ إِذَا رَاغَمَتِ السُّنَّهُ آمَّا إِذَا لَمْ يَرَاغَمَهَا فَلَا يُكُرَّهُ.

اور 'فاوى عالمكيرى' جلدخامس مي بي -وَكُمْ مِنْ شَيْءٍ أَحْدَاثًا وَهُوَ بِدُعَةٌ حَسَنَةً.

تُعْ عِرُّ الدين بن عبدالسلام نَ آخُرُ "كتاب القواعد" مِن فر مايا: البِّدْعَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ، كَتَدُويْنِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْكَلامِ فِي الْجَدْرِيّةِ الْجَرِيّةِ وَالْكَلامِ وَ الْجَرِيّةِ وَالْكَلامِ وَ الْجَدْرِيّةِ وَالْكَلْمِ الْجَدْرِيّةِ وَالْكَدْرِيّةِ وَ إِمَّا مَنْدُوبَةُ كَاحْدَاثِ الْمَدَارِسِ وَ كُل إِحْسَانِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَ إِمَّا مَنْدُوبَةُ كَاحْدَاثِ الْمَدَارِسِ وَ كُل إِحْسَانِ لَمْ بَيْنَ فِي الْعَهْدِ الاوّلِ وَإِمَّا مَكُرُوهَةٌ كَرُ خُوفَةِ الْمَسَاجِدِ مَنْ الْعَهْدِ الاوّلِ وَإِمَّا مَكْرُوهَةٌ كَرُ خُوفَةِ الْمَسَاجِدِ عَنْد الشافعي و اما عند الْحَنْفِيّةِ فَمَبَاحٌ وَ إِمَّا مُبَاحَة كَالْتُوسُع فِي لَذِيْد الْمَاكِل وَالمشآرُب.

اور يهى اقسامِ بننج گانه بالا كوعلامه بركلى نے "طريقة محمدية" ميں اور مناوى نے "شرح جامع صغير" ميں اور مُلا على قارى نے "مرقات" ميں اور شخ عبدالحق محدث و ہلوئ منظم حامة المحامة المح

يوم القيامة "توجواب ديا\_ 'غيرمحدود استعند القائل تقسيمها الحديث مَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً إلى اخِرِه "ويكمومائة مائل كو\_

(امدادال کُل رَجمہ عِللَهٔ مسائل فوا المطبوع الرحيم اکيدُی اے الماعظم گرليات آباد کرا جی از انجا کہ روايتن ولا وت اور رضاعت اور پيدائش نور اور ظهور بدوخلق اور معراج وغيرہ وغيرہ امور کی نبی اکرم آلي الي اسلام مروی ہیں۔ اور وہ طبقہ بہ طبقہ نتقل ہوتی ہو کہ میں ہم تک پہنچیں۔ اور ہم ان کواپنے زمانہ کے آومیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس طرح انقراض عالم تک منتقل ہو جاتی جا کہیں گی۔ سنت ہیں نہ بدعت۔ باقی امور جو اس محلس میں ہیں۔ اُن کی اصل شرع میں ہے اور ممانعت نہیں۔ جیسا کہ تزئین مکان۔ و اہتمام ضیافت وقسیم شیرین وغیرہ۔ وقیام ہروقت ذکر ولا وت باسعادت۔ پس بیسب بناء بربجا آوری آواب تعظیم و تکریم حضرت کا النظم اوادائے شکر نعمات البی علی الحضوص ہر بعث منافع ہو ہو ہیں۔ بدعت حسنہ ہیں نہ سینے۔

(بدعتِ سيّن كس كمتم إن علمائ اسلام ساس كى وضاحت:)

اس داسطے کہ بدعت سیّنہ وہ ہے۔ جوخلاف کتاب اور سنت کے ہو۔ جیسا کہ فرمایار سولِ خدا تَاکِیْتِیَا ہِے:

> مَنْ ٱخْدَتَ فِي ٱمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ. يومديث وصحين عَيْس موجود إ

شَارَ مِينِ مديثُ مُثَل الماعى قارى فَ لفظ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّى شَرَح مِن المَاسِ فِي الْمُعابِ فِي السَّارَةُ أَنَّ اَحَدُث مَا لَا يُنَازِعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَيْسَ بِمَذْمُوْمٍ.

ور' ابوداؤ دُ'نے اس مدیث کوان الفاظ سے روایت کیا ہے:
مَنْ صَنعَ آمُوا عَلٰی غَیْرِ آمُرِنا فَهُو رَدُّ.

" "سيرت حلَّى وغيره تب مُعتِره مُشهوره عَن هِ كَامام ثافعي مُعَنَّدُ فَرمايا: مَا أُخْدَتَ وَ خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ اِجْمَاعًا أَوْ أَثْرًا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّالَةُ وَمَا أَخْدَتَ مِنَ الْخَيْرِ وَ لَمْ يُخَالِفُ مِنْ وجدوم: (حضرت عباس رالنفو نے حضور تالیقی کے سامنے آپ کامیلا و پڑھا)

یہ ہے کہ حضرت عباس را تا تو نے ایک قصیدہ اپنامشمل پر بعض مطالب مولد شریف
مروجہ کے جس وقت کہ حضور پُر نور تالیق غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ میں واپس تشریف
لائے تھے۔ حضرت تالیق سے اجازت لے کر مجمع میں پڑھا تھا۔ جس کے چندا شعار ذیل
میں لکھے جاتے ہیں:

مِنْ قَلْلِهَا طِبْتَ فِي الظَّلَالِ وَ فِي مُسْتَوْدِع حَيْثُ يَخْصَفُ الْوَرَقُ رَجِمِهِ وَلَيْ الْوَرَقُ الْوَرَقُ رَجِمِهِ وَالْعَالِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

نُمُ هَبَطَّتُ الْبِلادَ لَا بَشُوْ أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ رَلَا عَلَقُ رَلَا عَلَقُ رَلَا عَلَقُ ر رجمه: "پجراُر َے آپ زین پرصلب آدم میں آدم کے ساتھ اُس وقت نہ بشر تھے نہ مُضف نہ علقہ۔ "

بَلْ نُطْفَةٌ تَوْكَبُ السَّفِيْنَ وَ قَدْ الْجَمَ نَسْرًا وَ اَهْلُهُ عَرَقَ رَجِمِهِ: "بَلْ نُطْفَةٌ تَوْكِبُ السَّفِيْنَ وَ قَدْ الْجَمِهِ: "بَلْكَ صُلْبِ نُوح مِينَ آبِ نطف تصاوار شَتَى پراس حال مِين كَه دُ بوديا بُت نُمُ اوراً س كَه بَجاريون كوطوفان في-"

لَنْقُلُ مِنْ صَالِبٍ اللَّى رَحَمٍ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَاءَ طَبُقُ لَرَجِمِ الْمَاءَ طَبُقُ رَجِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بوتى ہے۔اورمدے كہنا أسكام تحب ہے: وَالتَّلَقَظُ بِهَا مُسْتَحَبُّ آئَ حَسَنَ آحَبُهُ الْمَشَائِحُ لَا آنَهُ مِنَ السُنَّةِ لِلاَنَّةَ لَمْ يُثْبَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ طَوِيْقِ صَحِيْحِ وَلَا ضَعِيْفِ وَلَا عَنْ آحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَلَا عَنْ آحَدِ مِنَ الْاَئِمَةِ الْاَرْبَعَةِ بَلِ الْمُنْقُولُ آنَّهُ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ اللَّي الصَّلُوةِ كَبَّرَ فَهٰذِهُ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ.

اس کی نسبت'' وُرِّ مِخْبَار'' میں ہے کہ'' بیسقت ہمارے علماء کی ہے۔ شامی نے آگھا ہے کہ بیطریقۂ حسنہ ہمارے علماء کا ہے۔''

اورعلی نے دشرح کیرمنیہ "میں لکھاہے:

هٰذِهِ بَدْعَةٌ لَٰكِنَّ عَدْمُ النَّقُلِ وَ كُونِهِ بِدُعَةٌ لَا يَنَافِى كُونَهَا حَسَنَ. كَهُ 'الرَّفِي بِيدابونااس كَمَن بون كَ

منافی نہیں۔'

بلكه مقبول ومحبوب بي عندالعلماء\_

﴾ اور 'منية المصلّى'' ميں ہے:

وَالْمُسْتَحَبُّ اَنُ نيوىٰ وَ يتكلَّمُ بِاللِّسَّانِ.

اور 'شرح وقائي' مي ہے:
 وَالْقَصْدُ مَعَ لَفُظِهِ اَفْضَلْ.

**اور 'ہدائی' میں** ہے:

وَ يُحْسِنُ ذَالِكَ لِإِجْتَمَاعِ الْعَزِيْمَةِ.

اورقسطلانی "مواهب لدنیه" میس که ده شافعی ندهب بین بیان کرتے بین: وَالَّذِی اِسْتَقَرَّ عَلَیْهِ اَصْحَابُنَا اِسْتِحْبَابِ النَّطْقِ بِهَا.

بيب كدجو كجها ظات عظيمه اوراوصاف فحيمه آپ كون سُبحانه و تعالى نے قرآنِ مجید میں بیان فرمائے اور جو کچھ کہ حضرت تَن اللہ اللہ اللہ اللہ اور بدوخلق کی كيفيت اورا يني ولا دت بإسعادت بقيد يوم وكيفيت رضاعت اورمعراج اورنز ول وحي اور تبليغ رمالت اور انعامات اور اکرامات اللی نبیت به ذات خود این اصحاب کے روبرو بیان فرمائے۔اورائنہوں نے لینی صحابہ نے تابعین کے سامنے ذکر کیے اور تابعین نے تبع تابعین بيان كيادرتع تابعين سي طبقه به طبقدرولية تهم تك يني اورجم أنهي روايات كوايي زماند كے لوگوں كے سامنے بيان كرتے ہيں۔ پس بيان صحابہ شائقة كا بدعت نه ہوا۔ نه تا بعين، تبع تابعین کا بُراکھُبرا۔ ہمارا پڑھنا، پڑھانا (کیے) بدعت ہوگیا۔ حرام ہوگیا، شرک بن گیا۔ کس قدراندهیرےاورکوربنی (ہے) مانعینِ مولد شریف کی حالانکہ بیعل سنتِ متواتر تھہرا۔جس کا 

135

يدكه التجلس مولد شريف من شكرية حميد الني كااداكياجا تا إداد اكرناشكريد المهت الهي كابندول برضروري ب- چنانچه حق سبحانهٔ و تعالمي في آل داؤد ماينا كوعكم شكر بجالائے كا كيا۔ قو له تعالىٰ:

اِعْمَلُوْ آ الَ دَاوُدَ شُكُرًا وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

(ياره:۲۲، سورهٔ سباء آيت: ۱۳)

اور بم كوتكم بوا: لَيْنُ شَكَّرْتُمْ لَآزِيْدَنَّكُمْ وَلَيْنُ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ.

(پاره:۱۳ مورهٔ ایرانیم ، آیت: ۷) یعن اے اُمتِ محمد میدا گرتم شکر کرو کے (سمی نعت کے مِل جانے پر) تو ہم اُس تعت کو بردھا دیں گے۔اوراگرتم نے ناشکرگذاری کی توبس یا درکھو کہ ہمارا عذاب بھی بردا ميلا دِ مصطفیٰ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ

کریمہ۔۔۔ارجام طبیبہ میں۔'' حَتَّى احْتَوَىٰ بَيْتَكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ خندفٍ عُلْيَا تحتها النَّطَعُ ترجمه: "يہال تك كه كھيرليا آپ كے شرف (نزول اجلال) نے نسل خندف سے اُس عزت کو کہ سب بلندیاں اس کے پنچے ہیں کہ آپ کے فضل عظیم پرشامدہے۔''

الْاَرْضُ وَضَاءَ تُ بِنُوْرِكَ الْأُفَقُ وَ أَنْتُ لَمَّا وُلِدُتَّ أَشُرَقَتِ ترجمه: "اورآپ جب پيدا ہوئے روش ہو گئی زمين اور روش ہو گيا آپ کے نورہے آسان۔''

النُّورِ سُبُلُ الرَّشَادِ تَخْتَرِقُ فَنَحُنُّ فِي ذَالِكَ الضياءِ وَفِي ترجمہ: " دولیں ہم سب اُسی روشی اور نور میں متغرق ہیں اور ہدایت کے رستوں پر چل رہے ہیں۔''

. (مجم الكبيرطبراني جلد٣،صغه ٩٦،مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت ،متندرك عاكم ،جلد٧،صغه ٢٢٠،٣٣،مطبوعه قد یی کتب خانه،مقابل آ رام باغ، کراچی،الخصائص الکبری جلدا ،صفحه: ۲۷ بمطبوعه مکتبد قاره قیمحکه جنگی پیثادر)

ان اشعار میں حضرت عباس بڑھنے نے کمال جلالت قدر و رفعت اور ولادت باسعادت مفرِ موجودات مُلْقِيْرُ كونهايت يا كيزه طورے بيان فرمايا ہے۔ بجلس مولد شريف میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔فرق اتنا ہے کہ حضرت عباس بڑاٹنز نے مختصر بیان فر مایا اور ہمارے اس زمانہ میں مطول اور مفصل بیان کیا جاتا ہے۔ پس اس توجہ ہے مولد شریف کا پڑھنا، پڑھانا سنت تھبرانہ بدعت۔اس واسطے کہ حضور مُنَّاثِيَّةُمُ کے حکم سے پڑھا گیا اور حضور کے سامنے پڑھا گیا اور صحابی جلیل القدرنے پڑھا پس سنت اس عملِ خیر کی فرمان اور تقریم رسول الله فأيفي المست الماست بوكئ \_

اس حكايت كو"مواهب" اور اس كي" شرح" مين امام قسطلاني اور زرقاني ادر طبرانی دغیره محدثول سے روایت کیا ہے۔

" " " " " 5

اورحضور نبي اكرم تَأْتِينَا كُم عَمْ مَايا:

وَ أَمَّا يِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (باره: ٣٠، سورة الفي آيت: ١١) اسى واسطح حضرت كَالْيَا اللهِ فَر ما يا:

اتَحَدَّثُ بِينِعُمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ.

پس ترتیب مجلسِ میلاد شریف کی داجب ثابت ہوئی ندمعصیت۔ بلکہ دہ اُس کا **اُرد** ہے جس کے ترک بیس وعیدعذ ابِ شدید کا ہے۔

وجه یا نجویں: (صحابهٔ کرام سے اصلِ میلا دشریف کا ثبوت:)

'' صحیح مسلم'' میں ہے کہ'' ایک دن رسول خدا اُلی ﷺ ایک صلقہ صحابہ میں تشریف لائے اور اُن سے دریافت کیا کہتم لوگ کیے بیٹے ہوئے ہوئے ہو عرض کیا: یارسول اللہ کَالْتُلَامُمُمُّا اللہ تَعَالَٰتُ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیں۔ اور اُس کاشکر بجالاتے ہیں۔

عَلَى مَا هَدَانَا الْإِسْلَامَ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا.

لیعن آنہم اسبات کاشکرادا کردئے نیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو ہدایت کی طرف اسلام کے اور احسان کیا ہم پر ساتھ اُس کے اِس واسطے کہ راہِ راست پر نگا دیا اس نے ہم کو۔ "ج آپ نے فروا پاتم کو ہم خداکی کیا تم محض اسی واسطے بعنی ادائے شکر کے لیے بیٹھے ہو۔ عرض کا قتم اللہ تعالیٰ کی ہم اس واسطے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کو شم اس واسطے ہیں دی کہ تم پر جھ کو کمان جھوٹ کا ہو۔ بلکہ میرے پاس ابھی جریل علیظ آئے تھے اور یہ خبرلائے کہ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یہ اُس ہِ بِکُمُ الْمُلَائِدُ گَاہِ .

لینی اللہ تعالی فرشتوں میں تنہارا افخر ظاہر کرتا ہے کہ دیکھومیرے بندے میرا نعمت کا کیساشکر کرتے ہیں۔"

اس سے نابت ہوا کہ صحابہ جلسشکر میٹھت البی کا کرتے تھے اور مجلس مولد شریف میں ادائے شکر نعمتِ البی بھی کیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ جلسہ صحابہ کا ادائے شکر نعمتِ

اسلام پرمترتب ہوا تھااور ہمارا پہ جلسہ مولد شریف اس کو بھی شامل اور اُس نعمتِ عظمیٰ کے شکر پرمشمل ہے کہ وہ بانی اسلام کی ولا دت باسعادت اور بعثت ورسالت ہے۔

جب اُس نعت پراللہ تعالی نے فخر صحابہ ٹھائٹۂ کا فرشتوں کے درمیان کیا تو ضرور بانیان مجلس مولد شریف کا فخر بھی مَلاَ ءِ اعلیٰ پر گروہِ ملائکہ میں کیا جاتا ہوگا۔ زہے نصیب بانیان مجلس مولد شریف کے۔

# وجہ چھٹی: (تفسیر کبیر سے مخفلِ میلاد کے جوازیر استدلال)

یہ ہے کہ امام فخرالدین رازی نے اپنی تفییر سمی بہ "تفییر کبیر" میں وَرَفَعُنا لَكَ فِكُوكُ كَ مِعانی اس طرح سے بیان کیے ہیں" اور بلنداور برتر کیا ہم نے ذکر آپ كالعنی آپ كونی بنایا ہشہور کیا آپ كوز مین اور آسان میں ۔ اور پھیلا دیا ہم نے ذکر آپ كااطراف عالم میں اور محبوب ومرغوب کردیا ذکر آپ كا دلول میں ۔ "بیسب مطالب لكھ کرتح برفرماتے ہیں:
عالم میں اور محبوب ومرغوب کردیا ذکر آپ كا دلول میں ۔ "بیسب مطالب لكھ کرتح برفرماتے ہیں:
گان الله تعالٰی:

يَقُول آمُلَاءُ الْعَالَمَ مِنْ اتِّبَاعِكَ كُلُّهُمْ يَثَنُونَ عَلَيْكَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ.

" كهاالوعبيده نے بوچھاميں نے مساة أزج سے كدوه صحابيد بيں كدوصف بتا مجھ كورسول الله وَيُهِمُ كَالُو كَهِا أُنْهُول في:

لَوْ رَآيْتَهُ لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةً.

(رجمه) "اگرد مِكِمَا تُو اُن كوالبته كهمّا تُو آ فمّاب نكل آياب."

غرض مید کدان سب روایتول سے میدثابت ہوا که صدر اوّل اور صدر باٹی میں ضرور مْ الره حضور پُرنورتُكَاتِيَةٌ كِي محلمه اورمنا قب كابوا كرتا اوراصحابِ رسول اللَّهُ تَأْتُنَةُ اورتا بعين أس كو كمال ذوق اور شوق ہے سنا كرتے تھے اور وہى محامد اور مناقب سرور عالم فالي المحاسم ولد شريف مل كثرت سے بيان ہوتے ہيں۔پس مجلس عمل صحابه اور تابعين كالفہرانه فدموم اور مقبوح ..

وجه تھویں: (انسان سے اسم کے اعمال سرز دہوتے ہیں)

یہ ہے کہ جوافعال انسان سے سرز د ہوتے ہیں۔ تین حال سے خالی نہیں (۱) یا ہا<mark>مور بہا</mark> ہوں گے (۲) یا ممنوع (۳) یا مرقص۔ جو مامور بہا ہیں وہ فرائض ہیں اور واجبات اور جوممنوع بین وه مکروه بین یا حرام یا مفسد \_ اور جومرحص بین وه مستخبات اور مندوبات ہیں یا مباحات۔ پس عمل مولد شریف کا نہ فرض ہے نہ واجب اس واسطے کہ بالخفوص اس طور يرأس كرنے كان قطعي تكم پايا جاتا ہے نظني اور منهي عنه (ا) بھي تہيں۔ جم ہے کراہت یا حرمت اور مفسد ہونا اُس کا پایا جائے۔ ہاں منتحب اور مندوب ہونا اُس كابدلاكل بالاندكورضرورياياجاتاب فهو المقصود

يه كمجلس مولد شريف دوچيزير مشمل ب: اول تمد اللي جل جلالة

ووسرے نعت حضرت رسالت پناہی منافیق اور یہ دونوں چیزیں افضل الاذ کار ایں۔ ذکر اللی کی شہادت

ينى جس منع كيا كيابو\_(ميثم قادري)

ميلا دُصطفى عليْنَ العَرَامِ العَرَامُ العَرامُ العَلَمُ العَلَم وَ رَفَعْنَا لَكَ فِهِ كُوكَ كَا بِورا ثبوت ديتا ہے۔ پس عمل تجلسِ مولد شريف تحت آپير بمدواقل اور محمود متحن تُقبرا، نه مدموم مقبوح فاعتبِرُوْ ايا أُوْلِي الْأَبْصَارِ -

وجه ساتویں: (صحابہ کرام کا آپیں حضور کے فضائل سننااور سنانا)

یہ کہ صدور اُولیٰ یعنی صحابہ جھائیے آپس میں ایک دوسرے سے فرمائش کر کے اوص ف جميلة حضور تنظيم كسناكرت تقيه في انجه 'شاكل' ميں تر مذى نے روايت كى ب كه حضرت امام حسن بناتفيَّه فرمات مين كه مين نے سوال كيا ہندين ابي بإله ہے اور تھاوہ مكان وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولُ اللهِ مِلْنَظِيَّةٌ كُهْ وه بهت وصف كياكرتے تصحلية شريف كا" وَ أَنَّا اَشْتَهِي أَنْ يَصِفْ لِي شَيْنًا اتعلَّقُ بِهِ.

'' اور میں چاہتا تھ کہوہ وصف سنا تمیں صورت مبارک تا پیچھ کا کہ دل لگاؤ**ں میں** اُس سے۔'' آپ صحابی اور نواسہ ہیں سردار دو جہان کے اور اصحاب صحاح سِتہ کے آئمہ حدیث نے آپ سے قنوت وترکی روایت کی ہے چھر بیان کیے ہند بن ابی ہالہ نے اوصاف حضرت مُنْ اللِّيمُ كَ اللَّي آخر ۾ وصّاف صيغه مبالغه كا ہے جس معلوم ہوتا ہے كہ ہند بن ابی ہالہ بہت بیان کیا کرتے تھے اوصاف نبی اکرم ٹائٹیٹا کے۔اور اصحاب سنا کرتے تھے۔ بس جلسِ مولد شریف میں بھی اوصاف ہی آنجناب ٹائٹیٹا کے بیان کیے جاتے ہیں۔ **بی** نبوت اس محفل قدُس مُنزّ ل کا صدرِ اول ہے بھی ہو گیا اور بیان اوصاف ِ حمیذہ و اخلا**ن** پندیدہ آنخضرت ٹائٹیٹا ( کا)جس قدرمتحن اورمحمود کٹیرا اُس قدرمؤیدوہ روایت ہےجس کوامام بیمنق نے روایت کیا ہے کہ'' کہا ابوانخق نے (جوایک تابعی جلیل القدر ہے ) ایک عورت سے کہ وہ صحابیت بیان کر مجھ سے کہ کیسے تھے رسول اللّٰدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ كَالْبُدُرِ لَيْلَةَ الْقَمَرِ لَمْ ارَقَبْلَةُ وَلَا بَعْدَةً مِثْلُةً

ترجمه: "" آپ بدرانور تھے چودھویں رات کے بدر سے بدر جہابرہ چڑھ کر، کہ نہیں دیکھائٹیل اُن کافبل اُن کے اور نہ بعداُن کے ''مُثَاثِیْنِمُ

اوراسی طرح ابوعبیدہ سے ہے کہ وہ تا بعی ہیں مقبول بین المحد ثمین \_ روایت ہے

سلا ومصطفحا متاهيظ

تُوْضِيْحُ المُرَا

وَلَذِكُرُ اللهِ اكْبَرُ. فَاذْكُرُو. اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُوْنَ. فَاذْكُرُوْانِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِي وَلَا تَكْفُرُوْنَ.

اورذ كررسالت پناهُ فَالْتِيمُ

كما قال الله تعالى: إنَّ الله وَ مَلْتِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآيَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

(ياره:۲۲، سورهٔ احزاب، آيت: ۵۷)

وَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضُوَانًا الايه (پاره:٢٦،سورة جرات، آيت:٢٩)

جعلتك مِنُّ ذكرى اذا ذكرت ذكرت معى.

لین ''اے صبیب اگرم ہم نے کر دیا ہے آپ کو اپنی یاد۔ جب ہم یاد کیے جائے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ۔ بس کل میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ۔ بس کل مولد شریف اس جہت سے ستحسن اور محمود ہے نہ مقبوح اور فدموم ۔

وجه دسویں: (میلا دشریف کے جواز پرمسلمانان اہلِ سنت کا اتفاق ہے)

یہ ہے کہ اجماع کیا علائے عرب اور جم ، روم اور شام ، افریقہ واندلس۔ ہندالا
خراسان یہ سمر قنداور بخارا وغیرہ بلا دِاسلام نے او پراسخسان اوراسخباب عمل مولد شریف کے
اور افضل اور اعلی جانا اس میں قیام کرنے کو وقت ذکر ولا دت باسعادت کے پس اچھا جانا
مسلمانوں کا خصوص علماء کا اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزد یک ۔ جیسا کہ حدیث عبداللہ میں
مسعود بڑا تیز میں ہے:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اورفر المامردار دوجهان نے:
لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ.

(زجمه) "نبین جع ہوگی امت میری گراہی پر۔"

اور فرمایار سول غدا تُلَيْهُمْ في

إِنَّ الْشَّيْطَانَ كَذِيْبُ الْغَنَمُ يَاخُذِ الشَّاوَةِ وَالْقَابِضَةِ الناحبة و اياكُمُّ والشعاب عَلَيْكُمْ بالجماعة والعامة.(رواواحم)

پس اتفاق علم عامت کا دلیلِ قطعی ہے عمل مولد شریف کے مشروع اور مسنون ہوئے پر۔اور جب عمل مولد شریف کا مسلک اہل ایمان کا تضہرا تو مخالفت اس کی بھوا ہے اتبعو السواد الاعظم فانه من شذ شد فی النار کی مستوجب ہوئی اور نیز مخالفت مونین کی مخالفت رسول الله فائی اللہ کا جاور بیدونوں مخالفتیں موجب عذا ہے ہیں۔ »

كَمَا قَالَ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى: وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدُى وَ يَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءً تَ مُصِيْرًا لَ (باره:٥ مورة ناء، آيت:١١٥) .

یعن ' جوخالفت کرے رسول آلی آبا کی بعداس کے کہ طاہر ہو گیا اُس کے واسطے حق اور پیروی کرے وہ سوارات مسلمانوں کے۔ پھیر دیتے ہیں ہم اُس کو جدھروہ پھر گیا۔اور واضل کریں گے ہم اس کو جہنم میں اور بہت ہُری جگہ ہے وہ تھبرنے کی۔' جملہ خالفین مولد شریف کے تاباہ ہماہ شریف کے تعید کے تعید اس آیے کریمہ کے ہیں اور سال برسال کرناعمل مولد شریف کا یا ماہ بہماہ ولیل محبت کی ہے ساتھ نبی اکرم آلی آئے کے کہ

مَنْ اَحَبَّ شَيْتًا فَاكْثَوَ ذِكُرُهُ.

(رجمہ) "جوجس سے محبت رکھتا ہے اکثر کرتا ہے ذکراس کا۔"

لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى آكُوْنَ آحَبَّ اِلَّذِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

یعنی '' نہیں ایمان کامل ہوتاتم میں ہے کسی ایک کاحتیٰ کہ وہ محبوب تر رکھے **جوا** ا پے باپ سے اور زیا دہ بیارا جانے اپنی اولا دے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں ہے۔'' حدیث میں ہے:

جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا.

پس بی کریم ٹائیٹا کے برابر کون احسان کرسکتا ہے۔ پس جو مخص کے دعویٰ کرے آپ سے محبت کا اور مراسم محبت کے جو تعظیم و تکریم ہے نبی ا کرم ٹائٹیٹی کی بجانہ لائے۔وہ ہرگزاہلِ ایمان ہے نہیں۔

فَظَهَرَ كَالشُّمْسِ فِي النَّهَارِ أَنْ مَنْ إِمْتَنَعَ مِنَ الْقِيَامِ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَ ذِكُر وِلَادَتِهِ وَلَمْ يَحِبُّ تَغْظِيْمُةٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَع اِدِّعَاءِ الْمُحَبَّةِ وَالْإِيْمَانِ فَلَيْسَ لَهُ مُحَبَّةٌ وَلَا · اِيْمَانٌ بَلِ مَحْضُ اِدَّعَاءِ هِ بِلَا دَلِيْلِ.

محبت کا تومقتضی ہی کچھاور ہوتا ہے محبوب تو در کنار محبوب کے کتوں سے بھی وا برتاؤ کرتاہے جودوسرے کے ساتھ نہیں کرسکتا۔

وَ لِلَّهِ دَرُّ القائلِ وَمِنْ مَذْهَبِيْ حُبُّ الرَّسُوْلِ وَ اللهِ وَ لِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ.

اس پرقصه قیس کاخوب صادق آتا ہے:

راء المجنون في الصَّحراءِ كُلُبًا فَمدًّا إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ ذَيْلًا فَلَامُوْهُ عَلَى مَا كَانَ فِيْهِ وَقَالُوْ الِمَ مَسَحْتَ الْكَلَبَ فَيْلًا فَقَالَ دُعُو الْمَلَامَةَ أَنَّ عَيْنِي وَأَتَّهُ مَرَّةً فِي بَابِ لَيْلًا

سبحانهٔ و تعالٰی دنیادار مُحِبُ تو محبوب کے کتوں کی بھی تعظیم و تکریم کریں اور سبوک اوراحسان ہے پیش آئیں۔اورخدا کے دیندار دوست بننے والے خدا کے محبوب کی تقظيم اورتكريم سےنفرت كريں \_ بلكه اگر دومرول كونعظيم كرتا ہوا ديكھيں تو متكرانِ زمانه منہ

143 چڑا ئیں۔ بلکہ پُٹال چنیں کریں اور منع کریں۔اور گنہیّا کے جنم اور ہتش پرستوں کے جشنِ نوروز سے تثبید دیں باوجود میکہ تُعَزِّرُونُهُ وَ تُوَقِّرُونُهُ کے مامور بھی ہیں۔خدات لی تو اُن کے ہاتھ کواپنا ہاتھ، اُن کی بیعت کواپنی بیعت، اُن کے فعل کواپنا فعل، اُن کی طاعت کواپنی طاعت، اُن کی معصیت کواینی معصیت، اُن کی محبت کواینی محبت فرما تا ہے اور اُن کے آگے علے اور اُن کے دربار میں زور سے باتیں اور اُن کومثل دوسروں کے پکار نے اور گھر میں'' 

ببین تفاوت ماه از کجاست تا بکجا

اہل محبت وہ ہیں کہ جب سنتے ہیں ذکرِ خیرا کی بعظیم اور تکریم ہی لاتے ہیں جیما کہ پڑھے گئے چنداشعار صاحب محتِ صاوقہ حتانِ زمانِ ابوؤکریا بیچیٰ بن پوسف <u> مرمری کے بچے مجلس حتم درس شیخ الاسلام امام حافظ الحدیث تقی الدین سبکی میشد کے اور</u> موجودہ تھے وہاں قُطَات اوراعیان علماء۔ جب بہنچا پڑھنے والا اِس شعر پر

وَ إِنْ يَنْهَضُ الْأَشُوافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ فِيامًا صُفُوفًا أَوْ جِيثًا عَلَى الرَّكُب تو كُفر ب بو كن في الفور الم موصوف التثالة لِمَا قَالَ الصَّرصَرِيُّ وَ حَصَّلَ لِلنَّاسِ سَاعَةُ طَيْبَةً انتهى\_

. "پن ثابت ہو گیااستحسان قیام کا تعظیمی اشعار سُن کر (ایک جلیل القدرافقه العهماء وی الاسلام کے فعل سے)

ٱللُّهُمَّ ارزقنا محبَّته فِي الدُّنيَا وَ شَفَاعَتُه فِي الْعُقْلِي وَ ٱوْوَدُ نَاحَوْضَةٌ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ يَا أَكُرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

ہبہ گیار هویں: (حضور کے ثناخوان کی تعظیم سنت ہے)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبُرًا فِي الْمُسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكٍ.

ميلا ومصطفى التي 144 توضيح المواد يعن" المخضرة عَنَّ اللهِ أَمَا حَفِرت حسان اللهُ يَعَنَّ كَ واسط محبد اطهر مدينه طيب من مج بچھاتے اور حضرت حسان ٹائٹوائس پر قیام کے ساتھ رسول اللہ ٹائٹیٹی کی نعت ومفاخر شریف

یں ہم مجلس میلا دشریف میں قاری مولد شریف کومنبر پر بٹھا کراس ہے ذکر جمیل حضرت سرور کا نئات مفخرِ موجودات کاسُن کرخوش ہوتے اوران کی غلامی اورمحبت کا دم بحرقے اورایمان والی نگاه میں مصطفی تافیق وصحابرام من تشر کی سنت اداکرتے ہیں۔و لِلله المحملہ وجه بارهویں: (حضرت آ دم عالیہ کو سجدہ ور حقیقت اُن کی پیشانی میں

موجودنو رِحُدي كوسجده تها)

يه ب كداما م فخر الدين رازي مِينيايين "تفسير كبير" مين آيت فيض مدايت: و اذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين.

کے تحت میں ارقام فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمَلْئِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لِلاَجْلِ نُورِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ كَانَ فِي جِبْهَةِ آدَمَ.

يعني و فرشتول كواس ليه سجدهُ آ دم عيشه الله كالحكم جوا كهان كي پيشاني ميس محمر الله كانورتها"

اِس ہے ثابت ہوا کہ رہیجدہ حقیقۂ نبی اکرم ٹائیٹی کوتھا۔حضور کے نور کی تعظیم و<del>کر م</del> کے واسطے تھا اور نیز اس ہے تقید بی خلافتِ حقہ و نیابتِ مطلقہ آنخضرت مَکَّ ثَیْثِمُ کی کل ہے مطلوب بھی۔ پس سجدہ کیا بعنی حضور کی رسالب عامہ وخلافت تامہ کو مانا اور حضور کے دسول برحق ونائب مطلق حضرت حق ہونے پرائیان لائے امان یائی۔

اورابلیس نے جو بحدہ کرنے سے افکار کیا۔ بسبب تکذیب کے کافر ہو گیا صورت اُس کی مسنح کر دی گئی۔اورنیکیاں اُس کی سب نشخ ،طوق لعنت کا گر دن میں ڈالا گیااور کروا

سنت اداکریں گے اور معظیم مصطفیٰ شَافِیْتُم ہے راہ اٹکاراور استکبار کی چلیں گے۔اُن براُسی کی طرح عذاب ہوگا ار ہرایک کے برابر أتنا عذاب اور اس پر (لیعنی شیطان پر) اضافہ کیا جائے گا کہ وہ اس انکار تعظیم محمد صطفیٰ تاہیج میں سب منکر ان کا معنوی باپ ہے۔ پھر ریسنت ملائکہ کی بعنی تجدہ تعظیمی کا بجالا نامتوارث ہوگیا۔ چنانچہ یوسف ملیّا کے آ گے تجدہ میں رکر یڑے تعظیماً جس کابیان قرآن مجید میں اس طرح پرہے۔

و خوّ لَهُ سَجَّدًا.

رسول اکرمتانین کے زمانتہ بعثت تک برابر سجدہ تعظیمی جاری رہا۔حضور نے اُس مجدہ تعظیمی کوجس کا سبب خودحضور ہی کا نور ہوا تھا۔منع فرما کر تعبُّدًا خدا تعالیٰ کے واسطے

(قیام تعظیمی کااحادیث سے ثبوت)

اور بجائے سجدہ لعظیمی کے محویانِ خداکی اظہارِ عظمت کے واسطے قیام روافر مایا۔ چنانچیخود بھی حضوراس قیام کوکرتے تھے جبکہ وقت تشریف لانے حضرت سیدة النساء فاطمة عليمه كے ليے قيام فرمايا اوراس طرح جناب سيده حضور سرور کاليون کے واسطے قيام فرماتی تھيں اور کتب احادیث میں ثابت ہواہے کہ قیام تعظیمی کا ذکراس واسطے کہ فرمایا رسول خدا تُلُقِيْظُمْ نے طرف انصار کے مخاطب ہو کر قُو مُوا الی سید کم اور حضور کے لیے قیام کیا حضور کے اصحاب نے۔ پس جوت اس قیام کا حدیث تعلی اور تقریری دونوں سے ثابت ہو گیا۔ ممانعت أس قیام ہے ہے جو جمی اپنے سلاطین اور اکابر کے لیے کرتے تھے کہ اُن کے المان بينه ندسكة تقورب كر درج تصحيف فرمايا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبُوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. '' جے بیخوش آئے کہ لوگ میرے سامنے تصویر بنے کھڑے رہیں۔وہ اپناٹھ کا نہ

تُوضِيحُ المراد

يَجِدُ لَهُ دُوَاءً.

( الم )چوتھے اذان ہونے کے وقت '' درمختار'' میں ہے:

وَ يَنْدِبُ الْقِيَامُ عِنْدَ سَمَاعِ الْآذَانِ.

(۵) پانچویں ذکرکرنے کے وقت اس واسطے که دتفسیر کشاف' میں ابن عمر بڑاتئ اور عروہ بن زبیر بڑاتی خااور ایک جماعت ہے روایت ہے که 'وہ سب نکلے اور گے عیدگاہ میں مجروہ ذکر اللہ کا کرنے بگے ان میں ہے بعضوں نے کہا کہ کیانہیں فر مایا اللہ تعالیٰ نے:

فَاذْكُو وا اللَّهُ قِيَامًا وَ فَعُودُا. ﴿ إِره: ٥٠ سُورهُ نَهَاء، آيت: ١٠٣) " "لِي وه سب كفر عنه وكذا وركفر عنه وكرذ كركرن للك."

(۲) جیٹے کھڑا ہوتا مدح خوانی کے وقت ہے جیسا کہ' صحیح بخاری'' میں ہے کہ "معرت حسان کے داسطے منبر بچھایا جاتا تھا۔اوروہ اس پر کھڑ ہے ہوکر حضور سرورِعالم مُنَّا اَلَّا اِلْمَا اَلَّا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰمِ بِيان کيا کرتے تھے۔''

(2) ساتویں جب ابنا کوئی پیشوانجلس سے اُسٹے اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا۔
"مشکوۃ" میں حضرت الوہریہ ڈائٹ سے روایت ہے کہ 'رسولِ خدا فَائْتَیْجُمْ مجد میں ہم کو حدیث ماتے سے دجب آپ اُسٹے ہم بھی سب کھڑے ہوجاتے سے اور جس وقت تک آپ گھر میں دائل ہوجاتے ہم کھڑے دہ ہے ' علاوہ اس کے احد بن خبل اور علی بن مدینی وغیرہ جلسہ تعلیم حدیث میں کھڑے دہ ہے اور بہاؤالدین بیشیہ ملک طاہر کے وزیر قصیدہ بُر دہ شریف مولیا بر می کوئی ہے اور بہاؤالدین بیشیہ ملک طاہر کے وزیر قصیدہ بُر دہ شریف مردیا بر بازی اللہ میں می عبارت مرقوم ہے:

و گمّا بلکفتِ الصّاحِبُ بھاؤ اللّایْن وَزیرِ الْمُلِكِ الطّاهِ السّاهِ السّاهِ السّاهِ السّاهِ اللّا عَلَی السّاهِ اللّا عَلَی اللّا کَافِیا وَاقِقًا مَکُشُونَ کَ السّاهِ اللّا السّاهِ اللّاسِ فَکَانَ یَتَبَوّنُ بِھا ھُو وَهَلْ بَیْتِهِ وَ رَاوٌ هِنْ بَرَکَاتِهِ الرّاسِ فَکَانَ یَتَبَوّنُ بِھا ھُو وَهَلْ بَیْتِهِ وَ رَاوٌ هِنْ بَرَکَاتِهِ الرّاسِ فَکَانَ یَتَبَوّنُ فَی دِیْنِهِمْ وَ دَیناهُمْ.

( حفرت خواجه غریب نواز کا ایک مجلس میں • • ابار قیام تعظیمی کرنا ) اور کمڑے ہونا ہمارے شیخ الاسلام المام الشریعة: والع**ل قد خواجه خواجگان خواجہ**  دوزخ میں بنالے'' پرجین دیو وٹ مدورد میں

وَالْاَ حَادِيْثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.
" صديث ايك دوسرى كي تفير كرتى ہے-"
اور نيز فر مايار سول خدا الله الله في في أخر مُوهُ.
اذا اتا كم كريم قوم فا تحرِ مُوهُ.
قيام بحى اكرام ہے-

(قیام تعظیمی کے عمواقع کابیان)

علاوہ اس کے بیر قیام ِ تعظیمی اور چند جگہ پر بھی مشروع ومتحب ومندوب ہے۔ (۱) ایک وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے وقت جبیسا کہ روایت کیا اس کو ترندی نے کہ '' جب حضرت علی ڈلٹنڈ وضو کر چکے تو بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کر پیا اور فر مایا کہ جھاکو پہندآیا کہ دکھلاؤں تم کوکس طرح وضو کرتے تھے رسولِ خدا تاکی ٹیٹی ہے''

(۲) دوسر نظرم کا پانی چینے کے دفت ' بخاری' اور' دسلم' میں ہے۔'' این عباس بڑاتی فرماتے ہیں پلایا میں نے رسول خداتی آئی کا نیز مرم کا لیس بیا آپ نے اُس کو کھڑ ہے ہوکر۔' فقہا نے لکھا ہے کہ آپ زمزم اور نیز آپ وضود ونوں میں شفاہے چنانچہ '' شامی' نے لکھا ہے کہ'' ہمار ہے سردار حضرت علامہ عبدالخنی نا بلسی جب مریض ہوتے تو وضوکا یانی بچاہوا پیتے۔تو موافق فرمان سے رسول اکرم کا اُنٹی آرام ہوجا تا۔'

علاوہ اس کے اس میں ایک رمز باریک ہے کہ علی العموم پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے ۔گران دونوں پانیوں کا تغظیماً کھڑ ہے ہو کر پینا اُس کراہت کواٹھادیتا ہے۔ پس اگر دوسرے کے لیے قیام مکروہ بھی ہوتا تو معظمین دین کے لیے بنظرِ تعظیم وہ مکروہ نہیں رہتا۔ فافھم۔ تیسرے تمامہ باندھتے وقت۔

بستن عمامه دس حالِ قيام مى فرائد عز و جاة و احترام صديث ش ہے:

من تَعَمَّمَ قَاعِدًا أَوِ انْتَزَرَ قَائِمًا إِبْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِبَلَادِ لَا

اور میں مطلب آیات ذیل سے متفاد ہوتا ہے۔

سورة مج من الله تعالى قرما تاب:

وَ مَنْ يَعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

(پارو: کا، موردُ ج آیت: ۳۲)
چنانچه پیشوائ فدکور نے اولیاءالله کی محبت کواس آیت کی تعمیل اور تعظیم شعائر الله میس
ثال کیا ہے۔ چنانچہ ' صراطِ منتقیم' مطبوعہ میر گھ کے صفح نمبر سس میں بیرعبارت مرقوم ہے:
"اگر نیك تأمل كئى دمریابى كئه محبت امثالِ این كوامر خود
شعار ایمان محب و علامت تقولی اوست۔"

(صراط متقم فاری سفی: ۳۸، مطبوع المکتبة التلفیه شیش محل روز الا مور) (ترجمه: "بلکه اگراچی طرح غور کیا جائے تو معلوم موتا ہے کہ ایے بزرگ لوگوں کی محبت بیار کرنے والے کے ایمان اور پر میز گاری کی علامت ہے۔")

(مراطِ مُتَعَمِّم (اردومتر جم) صغی ۵۴،۵۳ مطبوعادار وتشریات اسلام اردوبازارلا مور) ذَالِكَ وَ مَنْ يُعظَّمُ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوب انتهاى كلامةً.

جب اولیاء شعائر الله میں داخل ہیں۔ تو انبیاء ﷺ خصوصاً سیدالا نام اصلِ کل اور فررسل کَانْ الله اعظم شعائر الله ہونا چاہیے۔ اور ان کے نام اور کلام اور مقام اور لباس وغیرہ ہر کرانتی دشتہ میں اتقال میں میں میں اور اس کے تام اور کلام اور مقام اور الباس وغیرہ ہر

نیز کا تعظیم مثل ان کا تعظیم کے تطہرے گی اور خاص ان کی تعظیم خدائے عظیم کی تعظیم ہوگی۔ کیونکہ فق مسبحانۂ و تعالٰی فرما تا ہے:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَكَاعَ اللَّهُ. (باره:٥،١٠٥، المدرة ناه،آيت:٨٠)

اس صورت میں قیام وقت زیارت روضہ منورہ کے اور قیام وقت ذکر ولا دت باسعادت رسول اللہ کا اللہ علیہ اللہ ہوگا نہ لیوجہ اللہ ہوگا نہ لیوجہ عیر اللہ لیس جس وقت کہ مذکرہ آپ کا باادب و تعظیم و با جاہ و جلال جو وقت ولا دت باسعادت کے آفاق عالم میں جو جمانوار اور آٹار جلوہ گر ہوئے تھے۔ بیان ہوتا ہے اثر اُس کا رگ و بے میں سامعین کے جمانوار اور آٹار جلوہ گر ہوئے تھے۔ بیان ہوتا ہے اثر اُس کا رگ و بے میں سامعین کے

معین الدین چین معط کا واسط تعلیم روضته مبارک مرشدای حضرت خواجه فریدالدین گفته چیل که شکرای پیره مرشد قطب صاحب کے ملفوظات مستی به ' فوائد السالکین' بیس لکھتے چیل که '' ایک بارخواجه معین الدین قدس مسو هٔ العزیز دربارهٔ سلوک وعظ فر مارے تھے۔ جب وائی طرف نظر پڑتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک سوبار کھڑے ہوئے لوگ جمرت می تھے۔ بعد اختیام جلسه ایک بے تکلف آ دی نے عرض کیا کہ آپ وعظ میں بار بارکیل کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا جب میری نظر میرے مرشد خواجہ عثان ہارونی کے دوخم مبارک پر پڑتی تھی۔ کھڑا ہوجا تا تھا اس لیے کہ پیری تعظیم حالت حیات وممات میں ممالا

اورای طرح جب کوئی بند ہ خداتجلسِ ذکر میں براہ شوق حالتِ وجد میں کھڑا او جائے تو جیجے حاضرین کو کھڑا ہو جانا چاہے۔ ذکر کیا اس مسئلہ کو ججۃ الاسلام غزالی بیکھٹے نے الحایاء العلوم' میں۔ مردمنصف حق طلب کو احادیثِ ندکورہ بالا و آثارِ صحابہ ونعل مشارًا طریقت ومشاریخ حدیث سے خوب مُمر بمن ہو گیا کہ قیام محض آنے ہی والے کے واسلے مخصوص نہیں اور ندس سنے حاضر ہونا بالفعل کسی شخص عظیم الشان کا اس قیام کے واسلے شمط ہے۔ بلکہ بہت جگہ اور بہت چیزوں کے واسلے قیام تعظیمی مندوب ہے۔

(میلا دوقیام تعظیمی کے متعلق منکرین میلا دوقیام کے پیشوا کی کتاب سے استدلال)
منگرین کے پیشوا اسلمعیل دہلوی نے''صراطِ منتقیم'' مطبوعہ میرٹھ کے صفحہ ۱۱ میل

"از فروغ حب منعم است تعظيم شمائرا وــــمثلِ تعظيم نام او و كلام او و لباس او"

(ترجمہ: ''حبِ منعم کی فروع میں سے ہے اُس کے شعائر کی تعظیم کرنا۔۔۔۔ جیسے منعم کے نام اور کلام اور لباس اور ہتھیار کی تعظیم کرنا۔'')

(صراط منتقم (اردومترجم) صفحه ٢٠ بمطبوعه ادار هانشريات اسلام ،اردو بازار لا علا

وَ ذَيِّكُوهُمْ بِالَّيَّامِ اللَّهِ. (بإره:٣١، سورة ابراتيم، آيت ٣٠) اورفرما تاہے:

151

وَ أَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (ياره. ٣٠ ، سورة شحى ، آيت. ١١)

اور قرما تاہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِه وَ تَعَزِّرُونَهُ وَ تُولِّقُرُونُهُ. (باره:۲۹: مورةُ فَيِّ ، آيت: ٨٠٤)

فَالَّذِيْنَ امْنُوا بِهِ وَ عَزَّرُونَهُ وَ نَصَرُونُهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَةُ أُولِينَكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ. (باره:٩،١٥٥ اعراف،آيت:١٥٤)

لَئِنُ ٱقَامَٰتُمُ الصَّلُوةَ وَ ٱتَیْتُمُ الزَّكُوةَ وَ امَنْتُمْ برُسُلِیْ وَ عُزَّرْتُمُوهُمْ وَ ٱقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَاُّ دُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ فَمَنْ كَةَرَ بَعْدَ ذُلِكَ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيْل.

(پاره.۲، سورهٔ پر نده ، آیت:۱۲)

پہلی تین آینوں میں حکم قرما تا ہے کہ اللہ کے قضل اور اُس کی رحمت پر شادیاں **(خوشیاں) منا وَلوگول کواللّٰہ کے دن یا د دِلا وَ۔اللّٰہ کی نعمت کا خوب چرجیا کرو۔اللّٰہ کا کون سا** فنل ورحمت، كون ى نعمت أس حبيب كريم عليه و آله افضل الصلوة والتسليم كى ولادت سے زائد ہے کہ تمام نعتیں ،تمام رحمتیں ،تمام برکتیں اُسی کےصدیتے میں عطا ہو کیں۔ الله كاكون سادن أس نى اكرم تأثيثاً كے ظہور پُرنور كے دن سے بڑا ہے۔ توبلا شبة قرآن كريم ' <mark>م</mark>ن حکم ویتا ہے کہ ولا دتِ اقدس پرخوشی کر دمسلمانوں کے سامنے اُس کا چرچاخوب زور شور ے کرو۔ اِس کا نام مجلسِ میلا د ہے بعد کی تین آیتوں میں اپنے رسولوں خصوصاً سید الرسل

سرایت کرج تا ہے اور آنکھول میں حاضرین کے نقشہ ولا دت اور صفوف ملائکہ کا پرابا ندھے کھڑ اہونے کا گذر جاتا ہے بےاختیار حالت باطنی بدل جاتی اوراس کے واسطے وضع ظاہر کا بدلنا بھی ضرور ہوا کہ باخلاص خاص عمل تعظیم کا ظہور میں آئے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وروواور سلام رِرْ صن لَكَتْ بِين - كيار يَعْظيم شعائو الله سے خارج ہے۔ حَاشًا وَ كَلَّا بِهِ عین اسلام (کےمطابق) ہے۔ پس ٹابت ہو گیاعمل مولد شریف کا کرنا اور قیام وق<del>ت ذکر</del> ولادت باسعادت كـ والله أعلم وعِلمه أتم

اعلى حضرت عظيم البركت مجددها وحاضره مولانا المكرم والجيد والكرم عالى جناب مولانا عالى مفتى محمراحم رضاخان صاحب محتق الميسنت وجماعت بريلوى

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ كُفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفْحِ لَاسِيْمًا الْحَبِيْبُ الْمُصْطَفِي وَ الِهِ وَ صَحْبِهِ أُولِي الصِّدْقِ وَالصَّفَا.

فقير غفوله الولى القديو فيمولانا مولوى ابونفر تكيم محمد يعقوب على صاحب حنفي قادري رامپوري كاميختفر و كافي فتويُ مستى به ' توضيح المرام في اثبات المولد وال**قيامُ** مطالعه کیا۔مولیٰ عزّو جل مولانا کی سعی جمیل قبول فرمائے ،اوراس فنویٰ کوهنیقهٔ ساللین راہِ ہدیٰ کے لیے آ فاب نورانی بنائے کیلسِ مبارک وقیام اہلِ محبت کے فزد یک تواما مختاج دليل نہيں ۔ اہل محبت ميں جوانصاف پر آئيں قر آن عظیم قول فيصل و حاکم عدل ہے الله عزّوجل فرما تاہے:

قُلَ بِفَصَّلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُواً. (پاره:اا،سورهُ يولس،آيت:۵۵) اورفرما تاہے:

ہے بہت زائداُن کی دھرم پونھی'' تقویت الا بمان' میں مُصرح بیں اور اب تو اور بھی کھل <u>کھلے کہ</u>اُن کے علم سے شیطان کاعلم زیادہ ہے،جبیباعلم غیب اُن کو ہے ایبا تو ہرپاگل، ہر چوہائے کوہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کلمات لغویہ۔

مسلمانوا یہ ہیں جوآج تمہارے سامنے مجلس میارک و قیام سے منکر ہیں اب تو مجهج كه عِلْتِ ا نكاركيا ٢ ـ و المه و الله بَعْضِ محمد رسول النَّدَ كَالْيَرْمُ إِلَهُ وَيَصُوخِر دار موشياريه وه اللہ جن کی خبر حدیث میں دی آئ کہ ذیاب فی ثیاب '' بھیڑ ہیتے ہوں کے کپڑے پہنے' لینی ظاہر میں انسانی لباس اور باطن میں گردگ خناس۔اےمصطفیٰ مُلْآتِیمُ کی بھولی بھیٹرو اہے دشمن کو پہچانو نہیں نہیں تمہارے دشمن نہیں تمہارے مالک مَالْیُوْمُ کے دشمن جنہوں نے دو<mark>ناشا ئىنە گالىيال محمدرسول اللەنتانىيى</mark> كىشا<u>ن اقىدس مىرىكىمى</u>س، چھاپىي اورآج تىك أن پر معربیں اُن کی عدادتِ شدیدہ تو ظاہر ہوگئی اور وہ جواُن کے دلوں میں چھی ہے زا کد ہے قُد قد بَدَتِ الْبُغُضَاءُ مِنْ ٱفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُوْرُهُمْ ٱكْبَرُ جو بِظَاهِراُن الثائسة كاليول كخودمر تكب نبيس أن سے يو چهد كيك كرجنبول في مصطفى ماليكا كو يول منه جمرگالیاں دیں وہ مسلمان رہے یا کافر ہو گئے۔ دیکھو ہرگز ہرگز اُنہیں کافر نہ کہیں گے بكه محمد رسول اللَّدِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَامِل أَن كي حمايت كوتيار موجا كيس كحرت ويليس كهري كي بات بنا نیں گے۔حالانکہ علائے حرمین شریقین ہالا تفاق اُن تمام دشنامیوں میں ایک ایک کا نام الحرفر ما يحك بين كه

مَنْ شَكَّ فِي عَذَابِهِ وَ كُفُرِهِ فَقَدُ كَفَرَ.

"جواُن كِ كافر مونے ميں شك كرے وہ بھي كافر ہے"

مسلمانوا جباورت يهال كك يحي كارأن عيلسيا قيام يكسى متلدمام يس بحث الكياموقع رباك فرول مرتدول كواسلامي مساكل من وفل وييد كا كياحق \_ مريراري انت الله كي ہے كه بھائوتم في محدرسول الله كيد شمنول كواہمي تك نبيس بيجاناء أن كے ياس بیٹھتے ہو، اُن کی با تیں سفتے ہو، اُن کی تحریرین دیکھتے ہو، دیکھو بیتمہارے حق میں زہر ہے۔

عَلَيْهِمَا كَنْعَظِيم كَاتَكُم مطلق فرما تا إورقاعده شرعيد بك ٱلْمُطْلَقُ يَجُوِي عَلَى إِطْلَالِهِ جوبات الله عزو جل نے مطلق ارشاد فر مائی وہ مطلق حکم عطا کرے گی جو جو پھے اُس مطلق کے تحت میں داخل ہے سب کو وہ تھم شامل ہے۔ بلاتھیمِ شرع جواپی طرف سے کتاب الله کے مطلق کومقید کرے گا۔ وہ کتاب الله کومنسوخ کرتا ہے جب ہمیں تعظیم حضور اقدی صلى الله عليه وسلم كاحكم مطلق فرمايا توجيع لحر ُ قِ تعظيم كي اجازت بوئي جب تك كي خاص طریقے سے شریعت منع ندفر مائے یونہی رحمت پر فرحت وایام البی کا تذکرہ نعمتِ ربانی کا چرچا یہ بھی مطلق ہیں جس جس طریقے سے کیے جائیں سب انتثال امر الہی ہیں جب تک شرع مطبر کسی خاص طریقے پرا نکار نہ فرمائے تو روثن ہوا کہ مجلس وقیام پرخاص دلیل نام لے کر جا ہنا یا بعینہ اُن کا قرون ثلا نہ میں وجود تلاش کرنا فری اوندھی مَت ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کواپنی رائے ہے منسوخ کرنا ہے۔اللہ عزوج ل تومطلق تھم فرمائے اور منکرین کہیں کہ وہ مطلق کہا کرے ہم تو خاص وہ صورت جائز ہائیں گے جے خاص تام لے کرجا تا كهام وياجس كابه بهيات كذا لَي قرونِ ثلاثه بين وجود مواهو \_إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون -عقل و دین رکھتے تو جوطر یقہ اظہارِ فرحت و تذکر ۂ نعمت وتعظیم سرکارِ رسالت

ویکھتے اُس میں بیہ تلاش کرتے کہ ہیں خاص اس صورت کواللہ تعالیٰ نے منع تونہیں فرمایا۔ اگرأس کی خاص ممانعت نه پاتے تو یقین جانتے کہ بیاً نہی احکام الٰہی کی بجا آوری ہے جو ان آیات کریمہ میں گذرے مرآ دمی دل سے مجبور ہے محبوب کا چرچا ہمت کا توین اوراً س کی تعظیم آ کھے کی ٹھنڈک جس دل میں غیظ بھرا ہے وہ آپ ہی ذکر ہے بھی جلے گانتظیم ہے **بھی** گبڑے گا دوست دشمن کی ریہ بڑی بیجیان ہے کہ آخر نہ دیکھا کہ دل کی دبی نے بھڑک کو کہاں تك چھونكا، جانبے ہواب بيەمئكرانِ مجلس كون جيں ہاں ہاں وہى جيں اول تو اتنا كہتے ہے كہ وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، اُن کی سروری الی ہے جیسے گاؤں کا پدھان یا قوم کا چودھری، اِن کی تعظیم الی ہی کروچیسی آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہو بلکہ اس سے جمل کم۔ باتوں مثالوں میں چوڑھے چھارے تشبیہ بھی دے بھاگتے تھے کہ بیرسب اور النا

بر عشق إومها خدا لولاك گفت

يس مرا ومها از انبياً تخصيص كرد

کے وجود داد سے افلاك سا

مولده و نعته موجب الثواب لا يكره إلَّا من كان يبغض الله و رسوله الا تر الى قال مولانا روم في شانه عَلَيْكُ:

بأ محمد بود عشق يأك جفت منتیے دس عشق چوں او بود فرد گر نبودے بہر عشق پاک مرا من بدان افرا شتم چرخ سنی تا علقِ عشق مرا فیص کنی

> فاتفق علمائنا بانه مَلْنِكُ سيد الكونين فبيان نعوته موجب الخير والبركة فائ كتاب يشتمل على الصلوة عليه او على بيان نعته فهو أشرف الكتب لكون موضوعه اشرف الموضوعات و شرافت الكتاب انما يكون بما فيه فهذا الكتاب من حيث اشتماله على ذالك البيان والنعوت والفضائل اشرف الكتب هذا ما عندي. والله اعلم كعهه مفتى عبدالقادر صاحيزاده. المدرس في المدرسة الغوثية العالية الواقع في بلده لاهور في مسجد سادهوان تحت ادارة جناب خادم و حامي درود شريف بير عبدالغفار شاه لازال بقاه الظاهرى والباطني ممدودة على الدوام.

حامداً و مصليًا و مسلمًا من في رساله "توضيح الرام في اثبات المولد والقيام "مولفه مولاتا مولوى عكيم محمر يعقوب صاحب دام فيضهم كود يكها بلاشبدايي طرز فاص مين بهت عده لكها ب-مستله ميلا دشريف سرورانبياء سيدالاصفيا مَنْ النَّيْرُ ان مسلمانون کنزد یک جن کوحضور سے دلی محبت کا دعویٰ ہے ایک بدیمی امر ہے جن کی دلیل وہی محبت

ديكهوتهارے بيارے مولى تائين الله تم سے براه كرتم يرمبربان بي تهميں ارشاوفر مارے بي فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَا يُضِلُونُكُمْ وَلَا يفتنونكُمْ.

'' اُن ہے دور بھا گوانہیں اینے سے دور کر وکہیں وہمہیں گمراہ نہ کر دیں وہمہیں فتخے میں نہ ڈال دیں۔''

والعياذ بالله تعالى بهائيومطفى فأيري كوامن عد لياربنا احما يامعاذ الله اُن كروتمن كے بھندے ميں يرانا۔ اللہ تعالى اُن كا دامن نہ چھوڑائے دنيا ميں نہ آخرے ين \_ آمين والسلام على من التبع الهدى

( دستخط مولوی ) احمد رضا (صاحب )

عبدالمصطفى احمدرضا خان محمرى سن حنى قادرى

ابوالبركات محى الدين جيلاني عرف آل الرحمٰن مجم مصطفیٰ رضا خان قا دری

محدامجدعلى اعظمي رضوي

ذٰلك الكتاب لا ريب فيه لمن له شعور و نور و من لم يجعل الله لةُ نورًا فما له من نور.

محمرظهورالحسين القادري (ابن مولاناارشاد حسين رامپوري)

الحمد لله الذي هو مبدع الكائنات و. مخترع الموجودات والصّلوة على من هو نخبته موجودات الذيُّ لولاه لما وجد الموجود و قال في شانه صاحب القصيدة البردة لولاه لم تخرج الدنيا من العدام فبيان

الأفادات حفرت في الاسلام لوا فيضيدت بنك لأنام ولوي حاجي فظ مرا فوالما لا فالم معين الهام أمزيبي وصداحت ورصوبها وكرامت بركابهم

15015

را المالية

بَأْرِهِ سَيْمَا كُمُ مِنْ لَا كَا الْوَحْدُ خُودِ فَ صَاحْبُ سَمِعِيْدُ تَقْرِيرُ وَعَلَمِ (مدرِئُهُ نظامیہ، جیدا آ) دومن

ہےاور جس کو د لی محبت نہیں بلکہ محض ریائی یا منافقا نہ ہے وہ اس میں چنیں چناں کرتا ہےالا ليے تمام بلادِ اسلامیہ میں اس کے متحسن ہونے پر اتفاق اہلِ السنة والجماعة ہے۔مبارک ہیں وہ مسلمان جو محفل میلا وشریف کرتے ہیں اوراس میں بقدر حیثیت خرچ کرتے ہیں۔

(مولا نامولوي) احمر على عفي عند حنفي چشتی بروفيسراسلاميكالج وخطيب مسجدشاي لابور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد و أله و اصحابه اجد بن.

اما بعد اُول الابصارواہلِ بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آقاب جہاں تاب عالم کواپ نورے معمور کرتا چاہتا ہے تو قبلِ طلوع طرب وسرور کا ایک بیش بہاسامان مہیا ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا آباد بنادیتا ہے۔ وحشت خیز پہاڑوں کا سال بھی دلوں کو لبھانے لگتا ہے سیم کی متانہ خیز رفتار ہرشان و برگ کو وجد میں لاتی ہے۔ شخت کی شخت کی ہوا دم بدم قالب میں جان تازہ بھو گئی جاتی ہرشان و برگ کو وجد میں لاتی ہے۔ شخت کی شخت کی ہوا دم بدم قالب میں جان تازہ بھو گئی جاتی ہوات کی شب نے حواس کو جو تیرہ و تار بنادیا تھا نورادیت فضا اُن کو بھر نورانی بناتی ہے۔ طیور کے نفتا اُن کو بھر نورانی بناتی ہے۔ طیور کے نفتا اُن کو بھر نورانی بناتی ہے۔ طیور کے نفتا اُن کو بھر نورانی بناتی ہے۔ طیور کے نفتا اُن نورک ہو اس کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے۔ یہ سب فیضان اُن فورکا ہے جو آفتا ہے عالم تا ہے کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے۔ یہ سب فیضان اُن فورکا ہے جو آفتا ہے عالم تا ہے کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔

(حضورتا فيريز انور بين)

ابغور سیجے کہ جب اجسام کے روش کرنے والے آفاب سے اس قدر فرحت و الے آفاب سے اس قدر فرحت و الرحت ہو خوش ذن ہوتو آفاب رو خانی کے قدوم میمنت لزوم سے کس قدر فرحت و الرو کا جوش ہونا جا ہے۔

و کیسے مبدا کا مات سرور موجودات آلی فرماتے ہیں: انا من نور الله و کل شئ من نوری.



مِلَا يُصْطَفَى مَنْ الْجَيْرِينُ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ تقی-بصارت کوہمرنگ بصیرت کر کے کل جسمانی ظلمات کومنور کردیٹامعمولی نور کا کا منہیں ية فآب كا نور نه تها كه اجسام كي سطح بالا ئي پرتشهر جاتا بلكه بيه أس ذات مقدس كا نورتها جوانا من نور الله كى مصداق ہے۔ بينوراجمام كائدرسرايت كي بوئے تفاغرض كهأس ردز عالم میں ایک خاص فتم کی روشن ہوئی تھی جس کے ادراک میں عقل خیرہ ہے۔ اور اُس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام آسانوں کے اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین برحاضر ہوجا کیں۔چنانچ کل ملائکہ کمال مسرت سے زمین پراُٹر آئے۔

(حضور المالية الماكية كالمارة كالمراكبة كالمرعائبات)

اس روزنہ پر کوٹر پرستر ہزارخوشہو کے جھاڑنصب کیے گئے تھے جن کاثمراہل جنت کے لیے بخور بنایا جائے گا۔اس واقعہ کی یاد گار میں ہرآ سان پرایک ستون زمر د کا اورایک ستون یا قوت کا نصب کیا گیا۔اُس رات میں شیاطین مقید کیے گئے۔کاہنوں کی خبریں بند ہو کئیں سارے جہان کے بُت سر بھجو د ہوئے۔ فارس کے آتش کدے جن کی پرستش سالہا سال سے ہوئی تھی بچھ کئے۔ ماہرانِ نجوم ہرطرف خبریں دینے لگے کہ آج نبی آخرالزمان منتهم کا ستارہ طلوع ہوا اور قوم بن اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و مجم نبی أخرالز مان تأفيظ كمطيع اور فرمال بردار بهوجا تمي ك\_

اُس رات بادشاہوں کے تخت نگوں سار ہو گئے ۔ ابوانِ کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چودہ کنگرے اس کے رگر گئے زبانِ اشارت میہ کہدرہی تھی کہ بادشاہ وفت کے چودہ بشت تک سلطنت رہے گی۔ چنانچہ ایما ہی ہوا کہ چودھویں بشت کے بعد ملک سریٰ ملمانوں کے بضہ میں آگیا۔

غرض کراس مبارک رات میں اس تم کے بہت سے قدرتی اہتمام ایسے ظہور میں أَكْ كَدِ جِن كَي نظيرُ بِينِ مِلْ عَتى -

(حضور الفيظم اليجادِ عالم كاسب بين)

في الحقيقت المخضرت مَا البينا كل شان بي اليئ هي كيونكه آپ باعثِ ايجادِ عالم وآ دم

(ترجمه) لعنی 'میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے بیدا ہوئی۔'' و وى نور ب جس كى طرف اس آييشريف مين اشاره ب: الله نور السمُّوات والارض مثل نوره كمشكُّوة فيها مصباح.

قد جاء كم من الله نورً

یمی مقدس نور ہے کہ جب آ دم نائیلا کی پیٹانی میں آیا اُن کومبودِ ملا تک بنایا ہوں نورہے کہ ساکنانِ ظلمت کدہ عدم کواس قابل بنایا کہ انوار وجود کا اقتباس کرسکیں۔

(حضور عَلَيْهِمْ كَي نورانيت سے تمام عالم روشن ہوگيا)

اب سنتے (۱۲ که اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب وشہادت میں کس قدر اہتمام ہواتھا۔

 حضرت آمند فَيْنَ فرماتی بین که" حضرت کانتیم کی ولاوت باسعادت کے وقت مجھ \_ ہے ایک ایسا نور ٹکلا کہ اُس سے تمام عالم منور ہوگیا۔ چنانچے شام کے مکانات مجھ

🤩 عثان بن ابي العاصي كي والده جوميلا دشريف كي رات حضرت آ منه 🏶 🎝 خدمت میں حاضرتھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ' قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالی تھی نُو رہی نُو رِنظر آتا تھا ادر اُس وفت ستاروں کی بیہ کیفیت محسوس ہوئی تھی کہ گویا وہ ال مکان پرٹوٹ پرڈرہے ہیں۔''

👁 شفا ظافا عبدالرحمٰن بنءوف طافظ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ'' اُس نورے بحصاس قدرانکشاف ہوا کہ شرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے مکانات مل نے دیکھے۔''ہرچندینورجس کی خریں دی گئیں ظاہرا نورہی تھا مگراس کی حقیقت کچھاور فا

"مواجب لدنية أور" شفاے قاصى عياض" و "خصالص كبركى" وغيره معتبر كابول سے بدواتها لکھی گئی ہیں۔۱۲

بي جيما كه لولاك لما خلقت لافلاك اورلولاك لما خلقتك عظامر ب

(حضور طَالِيَّالِمُ حضرت آدم كى بيدائش سے بل بھى نبى تھے)

نبوت جوسلطنت خدائی میں اعلی ورجد کا منصب ہے اس کا سلسلہ آب ہی۔ شروع ہوا۔جیسا کہ عفرت کا پیلم فرماتے ہیں:

كنت نبياً و آدم بين الماء والطين.

اورایک روایت میں ہے:

كنت نبياً و ادم بين الروح والجسد.

لعني "من أس وقت نبي تفاكرة وم علينا منوز بيد أنبيس موت تفظ "-

(تمام انبیاحضور مُنْ الْمِیْنِ کے اُمتی ہیں)

بھرانبیا گویا آپ کے امتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ برایمان لانے کاصرف عم <del>ب</del>ی نہیں بلکہ نہایت شدو مدے اقرار لیا گیا۔

كما قال الله: و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال ءاقررتم و اخذتم على اذالكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهد و اوانا معکم من

(ترجمه) لعني 'جب ليالله في اقرار نبيون كاكه جو يجه بين في كوديا كتاب اورعلم، پھرآ وے تم یاس رسول ٹائٹیٹم جو سے تناوے اُس کو جو تمہارے ياس بيتوالبية ايمان لائيوأس براورالبية مددديناأس كو، فرمايا كياتم نے اقرار کیا اور لیائم نے اس پر بھاری عہد میرا کہا انہوں نے اقرار کیا۔ ہم نے فرمایا تو اب شاہد رہواور میں بھی تہارے ساتھ شاہد

اس سے ظاہراً تمام انبیا کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔اس وجہ کل انبیا قامت میں حضرت کے جھنڈے کے نیچے دہیں گے۔اورشب معراج حضرت کی شان تمام انباکوہلادی گئی۔چنانچےسب کے امام آپ ہی بنائے گئے اورسب نے آپ کی افتد اک کل انبا کا پیمال ہوتو اُن کی امتوں کے اُمتی ہونے میں کیا تامل اسی دیدھے فرماتے ہیں۔ بعثت الى الناس كافة.

يعنيٰ 'گل انسانوں كى طرف ميں مبعوث ہوا ہوں۔'' اور حق تعالی فرما تاہے:

وما ارسلناك الاكافة للناس بشيراً و نذيرا.

(زجمه) لینی ' ہم نے تم کوسب آ دمیوں کے داسطے بھیجا خوثی اور ڈرسنانے کو۔'' ہر چندمعنوی طور پرموٹی عاینگا حضرت کی امت میں داخل تھے مگر جب توریت میں ا حرت المنظم كى خاص امت كے فضائل يرمطلع موے تو دعاكى كه ظاہرى طور يربھى حضرت گام<mark>ت می</mark>ں داخل ہوں۔

## (صنورتًا لَيْرَا الله على معرت آدم كي توبة قبول مولى)

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کے لیے بیطریقداختیار کیا گیا کہ تن فل نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی لیعنی محدرسول الله عرش پر اور ہرایک کن میں جگہ جگہ اور جنت کے جھاڑوں اور طونی اور سدرۃ امنتہیٰ کے ہرایک ہے پر اور الدال کے سینوں اور فرشتوں کے جبینوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم ملیا نے حضرت کے الطے يكهد كردعاندكى كه يارب بحق محمد لما غفرت لى معافى نه بونى ـ

بدادران کے سوا بہت می روایتین 'الخصائص الكبرىٰ' اور 'النجة السوية اور موابب لدنيه 'اور' شفاء قاضى عياض' وغيره مين مذكور بين جن سے ثابت ہے كه حضرت الله مارك محر (صلى الله وسلم على مسماه) تمام عالم ملكوت والسلوات مين لكها الاہے۔ مقصوداس سے طاہر ہے کہ اہلِ ملکوت وغیر ہم معلوم کرلیں کہ تمام عالم میں حضرت جن كالمثاخوشنودي البي تها\_

"النجة السوية" مين لكها ب كد حفرت كي امت كالقب كتب سابقه مين "مادين" - يعبنيس كماس لقب الطرف بهي اشاره موكمايي في محمد المنظم كي وووکڑت ہے کریں گے۔اگر چہ کہ حضرت نافی پیٹا کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ ہے ادانام حق تعالی کونها يت محبوب باس لياايان سے اس کو كمال درجه كاتعلق بے۔ باني النجة الوية "شي لكهام ك" كافرجب تك محمد رسول الله ند كم أس كا المان مجی نبیں اور بچاہے اُس کے احمد کہنا کافی نبیں ہوسکتا۔ ' اس میں بسر (راز) یہی ہے کہ المان لائے بی کے وقت آ دمی سمجھ جائے کہ حضرت قابلِ حمد وثنا ہیں اور حمدز بان اور دل سے كاكرے۔اوراس من 'بيہيق' كى روايت نقل كى ہے كه' ايك جگه محدثين كالمجمع تفايد ملہ بیں ہوا کہ عرب کے اشعار میں کوئن ساشعرعمہ ہے۔سب کا اتفاق حسان بن ثابت الوكال شعرير موايد

### و شق له من اسمه ليجله فذوا العرش محمود و بذا محمد

لیمنی حق تعالی فے محمد تالیک کی جلالت شان بتلانے کے لیے اُن کا نام اپنے نام اب و يكي كدتمام حمد جب حق تعالى كے ليے ثابت بيں جن كا مطلب بيہ واكر عاشق كيا چنانچه حق تعالى محود ہاور ہمارے نبي كريم محمد بين ( مَالْيَهُمُّ) ، 'چوتكه لفظ

مر'' النجة السوبي' ميں لکھا ہے کہ''علاء نے اُن کی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ

علم مرتجل اُس کو کہتے ہیں کہ لفظ بغیر مناسبت کے دوسرے معنے ش نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ ہنر کے کے بیفوع تھاادر بعد کسی کانام رکھا گیاا در منقول اُس کو کہتے ہیں کفق کے دفت معنے سابق کی مناسبت کموظ ہو۔ ۱۴

بشرى الكرا ے زیادہ کوئی اللہ تعالی کامحبوب نہیں۔ چنانچہ آ دم علینانے یہی خیال کر کے حضرت کیا کے وسیلہ سے مغفرت جا ہی۔

### (حضور المُنْقِلَةُ كُونام محمد عطاكرنے كاسب)

اب بدد مکی لیجے کہ بینام مبارک حضرت النا ایکا کے لیے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ إن میے کہ حق تعالی کوحمد نہایت محبوب اور مرغوب ہے جبیما کہ احادیث سے ثابت ہا الاج سے قرآن شریف کی ابتدا الحمد لله رب العالمین سے ہے جس کے معنی یہ ہیں۔ ا طرح کی تمدخدا ہی کوسز اوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔' اور نماز جو تمام عباد توں . اعلیٰ درجه کی عبادت ہے۔اس کی ابتدا بلکہ ہر رکعت کی ابتداش المحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ا اہلِ ایمال جب جنت بیں جائیں گے حمر کرتے ہوئے جائیں گے۔ کما قال الله تعالی و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.

ترجمہ: کین "آخر یکارنا ان کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگارسارے جہان کا ہے۔"

سب حامد ہیں۔اور حق تعالیٰ محمود ہے تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی حمد کردہ شدہ ہونے میں اللہ کر کمعنی میں کمال درجہ کی جلالیت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت ڈاٹھؤ کے تامل۔ باوجوداس کے سہ پیارالقب حق تعالی نے ازل سے حضرت مُلَّ ﷺ کے لیے مالا شوہے بھی ظاہر ہے۔اس لیے ابن معطی نے اُس کے قبم معنی میں متحیر ہوکر میتجویز کی کدوہ فرمایا اور ابتدائی تکوین عالم سے عالم ملکوت میں اُس کی شہرت دی تا کہ اہل ملکوت کا المرتجل (۱) ہے۔ منکشف ہوجائے کہ جس لفظ کے معنی کا مصداق جناب باری ہووہ لفظ جن کے لیے جم پر کا گیا وہ ضرورا ہے ہوں گے کہ عالم میں ان کانظیر نہ ہوگا۔اس سے بکمال وضاحت ہیا ہے اس اور باب تفعیل ہے اسم مفعول ہے جس کے معنی حمد کر دہ شدہ ہیں۔''اور'' صحاح'' ثابت بوكل كدعالم من حضرت كامثل نبين بوسكا \_ كيونكداب ممكن نبين كدكوتي ووسراح المساع كد المحمد الذي كثوت خصال الحميده انتهى - " ازل سے محمہ ہو سکے۔ اور اِس سے بیسمی صاف طور پر معلوم ہوا کہ جتنی تعریف وتوصف (۱) آنخضرت مَّا الْتِيْلِيْمُ كَى كَي جائے وہ باعث خوشنودى الْبي ہے كيونكه اس لقب كے عطا كرم ے اور کیا مقصود ہوسکتا ہے۔ اسی وجہ ہے آنخضرت ٹانٹیٹا اشعارِ نعتیہ سے خوش ہوتے 🛎

کوجب تویبے نے جواس کی اوٹری تھی خبر دی کہتمہارے بھائی عبداللہ ڈاٹٹنز کوٹر کا بیدا ہوا اُس <mark>کواں خبر فرحت اثر سے نہایت خوش ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اُس کو آزاد کر دیا۔</mark> ابولہب کے مرنے کے بعد کی نے اُس کوخواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اہے معذب ہونے کا حال بیان کر کے کہا کہ ہر دوشنبہ کی رات اُس خوتی کے صلہ میں جو محمد تَلَيْنَا كَ بِيدا ہونے مِيں ہوئي تھي مجھ سے عذاب كي تخفيف ہو جاتى ہے اور ميري ٱلكيوں ے بانی نکاتا ہے جس کو چوسنے سے تسکیس ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایبا از لی شقی جس کی نمت س ایک کامل سوره تبت بدا ابی لهب نازل ہے میلاوشریف کی مسرت طاہر كرنے كى وجه سے ايك خاص فتم كى رحمت كاستحق موااوروہ بھى كہاں عين دوزخ ميں تو خيال کیا جائے کہ حضرت کے امتو ں کو اِس اظہار مسرّ ت کے صلہ میں کیسی سرفرازیاں ہوں كى-إى مضمون كوها فظرتمس محمدين ناصرالبدين ومشقى مين تأت فقطم مين لكهاب:

أذا كان هذا كافراً جاء ذمه: و تبت يداه في الجحيم مُخلدا يخفف منه للسرور باحمدا اتى انه في يوم الاثنين دائما فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسروراً و مات موحدا

ال روایت سے میچی معلوم ہوا کہ ہر چند ولا دت شریف ایک معین دوشنبہ کے روز ہوئی مگراُس کا اثر ہر دوشنبہ میں مستر ہے اس لحاظ سے اگر ہرد وشنبه اظہار مسرت کے لیے فاص كيا جائے توبيموقع شهوگا۔

(سال میں کم از کم ایک بار محفلِ میلا دکرنی چاہیے)

مم ہے کم سال میں ایک بارتو اظہار مسرت ہونا جا ہے ای وجہ سے ترمین شریقین میں روز دواز دہم شریف (۱۲ تاریخ کو) نہایت اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس روزاورعیدول کی طرح خطبه روهاجا تا ہےاور تمام مسلمان خوشیال مناتے ہیں خصوصاً مدینه طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے آتے ہیں اور مراسم عیدا دا کیے جاتے ہیں اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابلِ دیدیہ ہے کہ ہرفرتے ادرحرفے کےلوگ مجدالحرام سے

غرض كه حضرت كالتيميم ازل سے برايك موطن ومقام مين "متاز "أور " محر" رب "النهجة السوية" مين لكها ع كن جس رات آب پيدا موت ملائكه آب خليفة الله كهتے تھے۔ 'و يكھي حق تعالى في ملائكه سے آوم علينا ك باب ميل فرمايا قاد اني جاعل في الأرض خليفة.

جس سے ظاہر ہے کہ اُن کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی۔ لیکن فرفتے چونکدافلاک وغیرہ میں ویکھتے تھے کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالٰی کے نام مقدل کے ساتھ برجگہ متوب ہے۔اس لیے انہوں نے اُن کوعلی الاطلاق حلیفة الله کہدویا اوران الارض كى قيد جوآ دم علينا كى خلافت مين طحوظ تفى نبين لكائى فرشتول كى اس كوابى ي البت ب كرحفرت المالية المكوت ميس خليفة الله بيراي وجد عمام آسانول ملائك إس خليفة الله كسلام ك ليروز ميلاد حاضر موت جن كانزول اجلال ملا عالم كے حق ميں رحمت تھاجيسا كرحق تعالى فرما تاہے:

وما ارسلناك الارحمة للعالمين.

(میلا دشریف کاعم کرنے والا بدیخت ہے)

جب آپ رخمتِ مجسم ہو کراس عالم میں تشریف لائے تو کون ایبات قی ہوگا نزولِ رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اُس روز ہر طرف خوشی می اُ شیطان کو کمال درجہ کاعم تھا جس ہے زارزارروتا تھا۔ جبرائیل علیشا اُس کی بیرحالت دیگھرکٹ ره سکے اور ایک ایسی تلوکراس کو ماری که عدن میں جایزا۔غرض کہ جس طرح میلا دشریف کا کمال شقاوت کی دلیل ہے اُس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہے۔

(حضور مَالْنِيَةِ كَمْ ولا دت كى خوشى ميں لونڈى آزاد كرنے پر ابولہب

عذاب میں کمی)

جبیها که اِس روایت سے ظاہر ہے جو' کنز العمال''وغیرہ میں مذکور ہے کہ العاب

قبه مولد النبي تَأْتِيَّةً مِين جوق در جوق ممتاز ہو كر جاتے ہيں اور وہاں مولود شريف پڑھ كر شيريني وغيرة تقسيم كرتے ہيں اور بمصداق ما راہ المسلمون حسناً فھو عند الله حسن مورد حسين بوت إلى-

### (حضورتا نظیم کے روز ولادت کی فضیلت)

ينتخ عجم الدين عيطى بُرَينة نے رسالہ''مولود شريف'' ميں ابن عباس وافعۂ ہے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت ما گھا کی ولادت اور ابتدائے نبوت اور جرت اور مدید شریف میں داخل ہونا اور وفات نثریف بیسب امور دوشنبہ کے روز واقع ہوئے۔حضرت کے معاملات میں بیابیاروز ہے جیسے آ وم الیٰلاکے حق میں جمعہ تھا کہ اُن کی پیدائش، زمین پر اتر نا،تو بہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔اس دجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جود عا اُس میں کی جائے تبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سیدالرسلین تاہیم کی ساعت ولادت ميں اگر دعا قبول ہوتو كون ى تعجب كى بات ہوگى \_ أنتى

# (حضورتاً يَعْرَبُهُ كَي ولادت كى شب ك شب قدر سے افضل ہونے كولاك)

علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات اصل ہے یا صب قدرجن حفزات نے میلادشریف کی رات کواففل کہا ہے اُن کے دلائل یہ ہیں کہ لیلة القلوكی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملا تکہ اس میں اُتر تے ہیں جیسا کہ خدائے تعالی فرماتا:

ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها.

اور شب ميلا ويس سيد الملائكه والمرسلين تَأْتُونَمُ كانزولِ اجلال اس عالم مين مواب توظام ہے کہ مفضیات شب قدر میں نہیں آسکتی۔

(۲) دوسری دلیل مدے کدشب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جن کی وجہ سے شب قدر کوفضیات حاصل ہوئی اور طاہر ہے کہ جو چنر ذات ہے متعلق ہو بہنبت اُس چیز کے جوعطا کی گئی انصل ہوگی۔

(۳) تیسری دجہ بیہ کہ شب قدر کی نضیلت صرف حضرت کی امت سے تعلق

ملا يصطفى تنافيق المحرى الكرام ے اوروں کو اِس سے کوئی تعلق نہیں اور شب میلا دنما م موجودات کے حق میں نعمت ہے۔ ال ليے كدال ميں رحمة للعالمين كاظهور بے جوكل موجودات كے حق مين تمتِ عظمى ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جس طرح ابولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں بر کت مکر ر ہوت<mark>ی ہے ہر دوشنبہ کی رات ماہر تاریخ</mark> ولا دت کی رات میں وہ نصیلت مکرر ہوتی ہے یانہیں۔ گرا<del>ں میں شک نہی</del>ں کونفس شب قدرے شب میلا دافضل ہے۔ اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلیں سنئے۔

### تحف<mark>ل</mark>میلا دشریف کے جواز کی مہلی دلیل

جم الدين عطى مين في الشيخ الاسلام ابن جرعسقلاني مين كا قول قال كيا بهك " ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل ' بخاری' اور' دمسلم' کی روایت سے البت ہے وہ بیہ کہ جب حضرت المنظم مدیند منورہ تشریف لے گئے ویکھا کہ یہود عاشورہ كروزروزه ركها كرتے ہيں۔اس كى وجدأن سے دريافت كى۔انہوں نے كہا كه بيروز وه ب كه إلى مين خدائے تعالى نے فرعون كوغرق كيا اور موئ عليه كونجات دى۔اس ليے اس كَ شكريه من عاشوره كروز جم لوگ روزه ركها كرتے ہيں آپ تُلَا يُؤَكِمُ نے فرمايا:

نحن احق بموسىٰ منكم.

لعني "م سے زیادہ ہم اس کے ستحق ہیں۔"

چنانچیآپ نے بھی اس روز روز ہ رکھا اور صحابہ کو بھی اُس کا تھم فر مایا۔اس سے للہرہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز میں حاصل ہوئی ہواُس کی ادائے شکر ال روز کے نظیروں میں کرنامسنون ہے اور چونکہ کوئی نعمت رحمۃ للعالمین مالین کی وا دت المعادت ہے افضل نہیں ہو عتی اس لیے بہتر ہے کہ اس شکریہ میں اقسام کی عبادتیں مثل الرقات اوراطعام طعام وغيره روزميلا دشريف اداكي جائيس''أتني

ابن حجر ملى مينية ني لكهام كم عسقلاني مينية سي بيشتر حافظ ابن رجب حنبلي مينية فع الله على الما كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال

### محفل میلا دشریف کے جواز کی دوسری دلیل

ا مام سیوطی مُینَفَدِّ نے لکھا ہے کہ ' دوسری اصل مولودشریف کی بیہ ہے کہ آمخضرت مَنْ لِيَّتِلِالْمُ نِے خود بنفسِ نفیس اپنا عقیقدا دا فرمایا با وجود به که روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور بیٹھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوہاں نہیں کیا جا تا۔اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت کواس اعا دہ عقیقہ سے بی**معلوم کر**نا منظور **تھا کہ** اعلیٰ درجہ کی نعمت پراگراعاد ہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔اس لیےمیلا دشریف کے روز اظہار شكريين كھانا كھلانا اورا ظهار مسرت كرنامستحب ہے۔ "جي

رساله "اتمام النعمة الكبرئ على العالم بمولد المصطفى " المناهم المناهم الكبري على العالم بمولد المصطفى المناهم حافظ ابن حجر مکی ٹینٹیٹ نے ابن جزری ٹینٹیٹ کا قول نقل کیا ہے کہ''مولودشریف کی اصل فود آنخضرت الناقي الله الثورب مولود كى فضيلت كے ليے اتنا بى كافى ہے كه اس ميں ارغام شیطان اورسرو رابلِ ایمان ہے۔''انتہی۔

آب نے دیکھ لیا کہ ان علاء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اُس اُ مسنون اورمستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(عاشورہ کے روزہ سے میلا دشریف کے جواز پرتفیس استدلال)

سیجیے کہ ہاوجود یہ کہموی ملینا کی کامیا بی ایک معین عاشورہ میں ہوئی تھی۔ مگرتمام سال 🗲 ایام میں صرف اُسی روز کو بیفضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کاشکر بیاسی روز مکرر ہرسال ادا کیاجائے جس سے ثابت ہے کہ گوواقعہ مکر رئیس مگراُس کی برکت کا آعادہ ضرور ہوتا ہے جس پردلیل بیے کہ ہردوشنبہ میں ابولہب کے لیے اُس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعضاء نے یہاں پریدکلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہوگیا ہے اس کے ال کی نصیلت باقی نہیں رہی۔اس کا جواب سیہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کے بعداب سن روزہ کی فرضیت نہ وہمی-اس سے صوم عاشورہ کی عِلّت جو حضرت کے پیٹل

نظرتھی اُس میں کوئی فرق نہیں آیا اس لیے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حصرت نے بید نہیں فرہایا کہ نحن لسنا احق بموسی امنکم جس طرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسلي منكم فرمايا تفااور تدبيفر مايا كدموي النا كاواقعه كزركرايك زمانه بوكيا- بر سال اُس کا لحاظ رکھنا جا مَز نہیں کیونکہ اُس میں اعادہ معدوم نظر آتا ہے۔ پھر باوجود اُس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اُس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا تھکم فر مانے کے وقت جوفضیات ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور پیر بات مسلم ے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اس لیے شیخ الاسلام مینسلا کے استدلال براس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑسکتا اورا گرتشکیم کرلیا جائے کہ اُس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہوگئی توجهی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ موٹی ﷺ کی نجات کی بے صدخوشی اگر ہوتو اُن لوگوں کو ہوگی جن کوأن کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا لیعنی یہود کو جمیں اُس کی کیا ضرورت اگرانبیائے سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم برلا زم ہوتو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں صُرف ہو جائیں گے آنخضرت المنظم کو اس روزہ سے صرف امت کوتوجہ دلا تامقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پرشکر بیادا کرتے ہیں تو تم کو ہاری ولادت کی بے حد خوشی کر تی عاہے۔ مگرطبع غیورکوصراحنا میفر مانا گواران تھا کہ ہمارے میلا دے روزتم لوگ روز ہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر بید میں رونے دوشنبہ ہمیشہ روز ہ رکھا کرتے تنھے۔اوراُس کی وجہاُس وقت تک نہیں بنائی کہ کسی نے نہیں یو چھااس لیے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال ندتفا - بيربات "مسلم شريف" كي إس روايت سے ظاہر ہے كه" جب حضرت ے دریافت کیا گیا کہ آ ی تَا اُلْتُا اُلْمُ و وشنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ اہ مبری ولادت كاروز باورأس روز مجم يرقرآن نازل موائ أتنى

ابغور میجیے کہ جب خود بدولت ہمیشدرو نے میلا دمیں شکر بیکاروز ورکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اِس شکریہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ حضرت کا وجود ہم لوگوں کے حق مں نعمت عظلی ہے اور اگریمی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کاشکر پیضرور تھا تو فرما دیتے کہ ہر تحص اپنی ولا دت کے روزشکر پیکاروز ہ رکھا کرے حالا تکہ کسی روایت میں بیوار دہیں ہوا۔

میلادِ کی میسور حکایت اُس کی ہے۔

(برسال محفل میلادشریف منعقد کرنے کے تعلق بخاری شریف سے استدلال)

" بخاری شریف" کی "کتاب الانبیاء" میں روایت ہے جس کا مخص بیر ے کہ' سفرغز وہ تبوک میں جب کہ آنخضرت تَالْقِیْلُ کا گزرمقام حجر پر ہواتو حضرت کو بذریعہ وجی وہاں کے حالات مراطلاع ہوئی اور فر مایا کہ صالح علیا کی اونٹنی فلاں کنویں کا یانی بیا كرتى تقى \_قوم نے أس كواسى وجه سے قتل كر ڈالا كه وہ ايك روزسب يانى بي جاتى تقى -حضرت صالح علیا نے بہتیرامنع کیا مگرانہوں نے نہ ما ٹاس پرعذاب نازل ہوااوروہ سب ہلاک کیے گئے۔ابتم لوگ اُس کنویں پر اُنروجواؤنٹی کے لیے خاص تھا۔اور دوسرے کویں کے پانی ہے احتراز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تواس کنویں کے پانی ہے آثا گوندھ لیا ہے فر مایا وہ خمیر اور بیجا ہوا پانی سب بھینک دوادراس کنویں کا پانی لوجوا ذمنی کے لیے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اُس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہنچوتو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزرجاؤاورا گررونانه آئے تو بحکلف روؤ۔اس خوف سے کہ کہیں تم پراُن کاعذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اُس قوم کے مکانات پر پہنچاتو آنخضرت اُلٹیکا نے جا در سے اپنا سر مبارک ڈھا تک لیا اور اونٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اُس وادی سے نکل گئے۔'' (بیخلاصہ اُن روایتوں کا ہے جو'' بخاری'' اور'' فتح الباری'' اور''تفسیراین جریر'' وغیرہ میں مذکور ہیں )

بيلا وِمصطفى مَالْقِيقِهُمْ 172

(ہرسال محفل میلا دشریف منعقد کرنے کی وجوہات)

و کیمئے حضرت اساعیل طلیقا جب ند بوح ہونے سے بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم واسلعیل طلیقا کوخوشی ہوئی ہرسال اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے اس سے بڑھ کرکیا ہو کہ اُس دن عید ہوتی ہے

● اوراس واقعہ کے پیشِ نظر ہوجانے کے لیے جس سم کے افعال وحرکات اُن حضرات اور حضرت بی بی ہاجرہ فاتھا سے صادر ہوئے ای سم کے حرکات کے ہم لوگ جی بیل مامور ہیں۔ چنانچہ ہاجرہ فاتھا نے پانی کی تلاش میں صفاوم وہ میں سات چکر کیے تھے۔ ہم کو ہمی حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلیں احضرین کے مقام میں وہ دوڑی تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے وہ اصلی واقعہ پیشِ نظر ہوجاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المسلین فائی الم کی اس تشریف کے وقت سید المسلین فائی الم کی اس کو تشریف کے وقت سید المسلین فائی الم کی اس کو تشریف کے دفت سید المسلین فائی الم کو تشریف کے دفت سید المسلین فائی الم کو تشریف کے دفت سید المسلین فائی الم کو تشریف کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کون کی بیم مواور تقطیم کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کون کی میں مواور تقطیم کے لیے اُٹھ کھڑے ہیں کیا بجائے ہیں کہ میدلوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا بجائے دنبہ کون کی کہ میدلوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا بجائی دنبہ کونی کرنے کی وقت اساعیل خلیا کے بار بار ذرج کرنے کی خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ مید کو یا

و بشرى الكرام

شان میں واردہے:

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

میں حضرت یعقوب مالیا کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پرالیا بگر میں طاری ہوا کہ آگے بڑھ نہ سکے آخر رکوع کر دیا۔''شریعت میں بھی اس تخیل اور نصور کا اعتبار اور کھا ظاکمیا

175

پنانچ، جامع الصغیر عیں اس مضمون کی روایتیں فدکور ہیں کہ حضرت تالیکی نے فرمای ہے کہ دسکی کا نام محمد رکھوتو اس کا اگرام کرواوراس کو بُرامت کہواوراؤیت نہ پہنچاؤ۔ ' ویکھئے نام جوصرف الفاظ ہیں ان میں بیاثر کہاں ہے آگیا کہا ہے شمی کو ایس عزت بخشے۔ دراصل بیاس تختیل کا اثر ہے جو اِس لفظ کے تذکرہ کے وقت آنخضرت تالیکی کی وات مبارک بین نظر ہوجاتی ہے۔ یہ بحث کی قدر بسط ہے ہم نے ' انوار احمدی ' میں لکھی ہے۔ بین بحث کی قدر بسط ہے ہم نے ' انوار احمدی ' میں لکھی ہے۔ بین نظر ہوجاتی ہے دین خو تلبیہ یعن الاسلام مُراسی کے کہ الماری کہ جو تلبیہ یعن السلام مُراسی کے دسترت ابراہیم علیا کو تھم ہوا:

و اذن في الناس بالحج. لعِيْ لوگول ش يكاردوكرج كي آئين "

چنانچانهوں نے پکاردیا۔اب جولبیك کہاجاتا ہے اگر ابراہیم طینا کے روبرو لیك حالتِ احرام میں کس خضوع اور خشوع ہے کہاجاتا ہے۔ اگر ابراہیم طینا کے روبرو بھی مید جواب دیاجاتا ہے۔ اگر ابراہیم طینا کے روبرو بھی مید جواب دیاجاتا ہوا تا ہے۔ اگر ابراہیم طینا نے جو بلایا تھا اُس کو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز ہمارے کا نول میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نجی آئی الله کو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز ہمارے کا نول میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نجی آئی الله کا خاص کا نقشہ ہماری آئی کھوں میں تھی جائے تو کون ی تعجب کی بات ہوا ور جس طرح ہم وقت معین میں لیسك کہد کرائی کھرے ہوتے ہیں اِی طرح وقت معین میں فدائ ابی و امی یا دسول الله کہد کر کھڑ ہے ہو جائی تو کون ی گری بات ہوگی۔

ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم.

ليني ' خداے تعالیٰ اُن لوگوں پرعذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں'' پھر حضرت کو اُس خوف سے کیاتعلق جوخود بھی جلدی ہے وہاں سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف الایماں بھی اس موقعہ میں ناشا نستہ خیال کرسکتا ہے ہر گزنہیں پھریہ تمام آثار جواصلی واقعہ کے وجود کے وفت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وفت کیول ظہور میں آئے کیا اُس وفت اُس قوم پر عذاب انر رہاتھا جس کے دیکھنے ہے بیہ خیال پیدا ہوا کہا گرکوئی شخص بے با کانداُ س مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے اِس لیے کمال خضوع ہے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی۔ تا کہ خدائے تعالی اس عذاب سے بیا لے اس سوال کا جواب سوائے اس کے پچھنیں کہ صرف اصلی واقعہ اُس وقت پیشِ نظر ہو گیا تھا۔جس برآ ٹار خوف مرتب ہوئے۔ پھر بید حفرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا اس لیے کہ اس ویران مقام میں کیونکرمعلوم ہو کہ اونٹنی کا کنواں کون سا اور قوم کے کنوئیں کون ہے ہیں جن سے پانی کینے کی ممانعت ہوئی بلکہ بیسب وحی ہے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔اس سے ثابت ہے کہ بیسب تعلیم الہی تھی۔اب فرمائے کہ اُس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیشِ نظر ہوئے سے حکم تھا کہ خوف وخضوع ظاہر کریں۔ اِسی طرح میلا دشریف کے پیشِ نظر ہونے کے وقت آ ثارِ فرحت وتعظیم ظاہر کیے جا ئیں تو خدا درسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ کیا ہے حديث يحيح نبيل بك كصحابه سي المخضرت تَالْيَكِمُ في ما يا تفاقومو الى سيد كم غرض كم یہ ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کہ میلا دشریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا مکروہ ہے۔ تخیل اورتصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرتِ انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے خیال کرنے پر آٹار بشاشت چہرہ سے نمایاں ہوتے ہیں اورغم کا واقعہ یا د کرنے سے آنسوئیک پڑتے ہیں۔

'' کنز العمال' میں روایت ہے کہ' ایک روز عمر ڈاٹٹؤ نے صبح کی نماز میں سورہ ایسٹ شروع کی جب اس آیت پر پہنچے:

(منکرین محفلِ میلا د کے ایک اعتراض کا جواب)

ابرہی یہ بات کہ مولود شریف قرون ثلاثہ میں نہیں تھا تو یہ بھی تسلیم نہیں اس لیے کہ جتنی روا یہ بیں مولود شریف میں پڑھی جاتی ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب موجود اور صحابہ سے منقول ہیں۔ جس سے ثابت ہے کہ جتنی روا یہ مولود کی کتابوں میں پڑھی جاتی تھیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ میں پڑھی جاتی تھیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ میلا دشریف سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں گریہ بھی قابلِ اعتراض نہیں الا مشریف الم کے کہ محد ثیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔

لیے کہ محد ثین نے بھی آخر ہر تم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔

پھر صحابہ وغیر ہم کا دستورتھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہونے تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں پڑھی ہوتیں پڑھو دیے اس طرح میلا دمبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روا یہیں پڑھی جاتی ہوتیں بڑھ ھونے ہے وہ سب روا یہیں پڑھی جاتی ہوتیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔

(منكرين محفل ميلاد كي ايك اعتراض كاجواب)

اب اگر کل اعتراض ہے تو یہی ہے کہ میلا دشریف کی محفل قرون ٹلا شہر ہیں الا ہیست پر نہیں سواس کا جواب ہے ہے کہ اس محفل مبارک ہے ایک بڑی مصلحت متعلق ہے دو سیسے کہ یہودونصار کی اور دوسرے اقوام اپنے اپنے نبیوں کی پیدائش کے روز خوشیاں مخاکر اپنی محبت کا جُوت دیتے ہیں دور اندیش علاء نے یہ خیال کیا کہ بُعد زمانہ نبوی تا اینی محبت کا جُوت دیتے ہیں دور اندیش علاء نے یہ خیال کیا کہ بُعد زمانہ نبوی تا اینی ہی لوگ مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا ہوگئ ہے۔ یہاں تک کہ نماز روزہ میں بھی لوگ فصور کرنے لگے جس سے دوسرے اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانی برائے نام رہ گئی ہے اور وہ رعب و داب جو جا نباز مسلمانوں کا اُن کے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنی مسلمانوں میں کوئی جوش اسلامی باقی نہ رہے تو چندروز میں بالکل بے قصتی کی نگا ہوں ہے مسلمانوں میں کوئی جوش اسلامی باقی نہ رہے تو چندروز میں بالکل بے قصتی کی نگا ہوں ہے وہ دیکھے جا کیں گے اور معرض تلف میں ہوجا کیں گے اس لیے یہ تد بیر نکالی کہ اپنے نہا گا تھا کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں بیدا کر دیا جائے۔ چنا نچے مجالس وعظ میں عوہ نہ بھی کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں بیدا کر دیا جائے۔ چنا نچے مجالس وعظ میں عوہ نہیں موجا میں جو جا میں وعظ میں عوہ نہیں وعظ میں عوہ نہ بھی

مضامین بیان کرنے کے جو باعث از دیا دمحبت ہوں مثلاً شفاعت کا مسئلہ اور صحابہ اور اولیاء الله كے فضائل اور حكايات اور معجزات اور فضائل نبي تَلْيَهُمُ زيادہ بيان كرنے لگے جن كے منے ہے اپنے نبی آلیون کی عظمت ذہن نشین اور باعثِ تر تی محبت ہو پھر محفل میلا دی بنیاد والى جس موافقين اور عالفين كاامتياز موجائ كيونكه خالفين كوحضرت كى پيدائش كى خوشى ہرگزنہیں ہو عتی۔ بلکہ اس کا سخت صدمہ اُن کے دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلا د کے ردز شیطان پر جواتھا غرض کہ اس کا اثر ہیے ہوا کہ ہرفقیر وامیر بفقد رحیثیت اِس محفل مبارک میں روپیر مرف کر کے اس کامملی ثبوت دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم ان فیکھا کے سیے دعا گواور آپ کے دجو دِ با وجود سے خوش ہونے والوں میں ہیں جس سے خالفین پر بیٹابت ہوگیا کہ ملمان اس بکڑی حالت میں بھی اپنے ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی کی ایسے میں اپنے اور دل دادہ ہیں۔ نبض شناسانِ زمان<mark>ه خوب جانبتے ہیں کہ ر</mark>یہ جوشِ محبت اسلامی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوش مخالفوں سے ان کومتاز اور علیحدہ کرنے والا ہے۔ اگریہ جوش محبت بھی جاتار ہے تو اکثر مسلمانوں کی عالت گوائ وے کی کدان کوندا حکام دیدیہ سے تعلق ہے نداینے نبی تا اُلی اس محبت۔اور فلبرب كداس بعلقي كاكيمائر ااثرمسلمانون يريز كأغرض قطع نظر فضيلت اوراسخباب كمولودشريف من ايك اليي مصلحت محوظ رهي كن جودين ودنيا مين محود مطلوب ب-

غرض کے علما جانتے ہیں کہ اغراض مصالح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ جوضر ورت اِس محفلِ مبارک کی ایجاداورابقامیں علمائے متاخرین کے پیشِ نظر تھی أس كا دجود قرونِ ثلاثه ميں نه تھااس ليے اُس زمانه كے كل اہلِ اسلام وقتاً فو قتاً ہرا يك امر من بي كاليم كل محبت كاعملي شوت دية تح جس كا اثر ميهوا كماسلام شرقاً وغرباً ان كى جانبازیوں سے پھیلا اُن کوضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بارا پی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف إس زمانه کے کوگل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگراپنی کچی محبت اپنے نبی کریم 

(صحابه نے بعدوفات میلا دکیوں ہیں منایا: اسکاجواب)

🧇 قرون ثلاثہ میں روزمیلا دمبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ میگی کہ جو علامة تجم الدين عيطي مُنْ يَنْ عَلَى السَّالِ "التعويف بالمولد الشويف" مين مولفه علامه ممس الدين ابن الجرزي ومين سيقل كيا ب كه "جوروز ميلا وشريف كاب وبي وفات مريف كادن ب-"ال ليروروعم برابر برابر بوكئ-"التى

ا گرغور کیا جائے تو اُن شیفن گانِ جمالِ نبوی پروه روز الیی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ جس کا بیان نہیں ہوسکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے آتخضرت ٹافیکی کی بیاری میں محابہ کی بیرحالت تھی کہ ہرجلس ماتم کدہ جھی جاتی۔

 چنانچہ بخاری شریف (۲) میں ہے کہ اُس زمانہ میں اتفاقاً صدیق اکبراور حصرت عباس نظاف کا گزرانصار کی سی مجلس پرجواد یکھا کہ سب زارزاررور ہے ہیں۔اُس کا سب دریافت کیا۔اہلِ مجلس نے کہا کہ میں حصرت نبی کریم آفاقی کا کہا ہیں جات میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرائن سے معلوم ہور ماہے کہ وہ دن آ گئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمی اور فیضانِ مصاحبت مے محروم ہوجا نیں۔

🗬 اُن شیفگانِ دیدار نبوی کی حالت کا نداز و اِس روایت سے ہوسکتا ہے جو

محفلِ میلا دش<sub>یر</sub>یف کی جائے تو کیا وہ باعث دخولِ دوزخ ہوگی۔اور وہ ارشاد نبوی ٹائیٹی ک**راعل** ے حسن وجع کا دارو مدارنیت پر ہے اور خدا سے تعالی عمل کوئیس دیکھنا ہے۔ نیتوں کو دیکھنے وغیرہ۔احادیث معاذ الله بے کار ہوجائے گی ہر گزنہیں۔غرض کہ اِس قابلِ محسین نیت کے بعد ہماراحسن ظن توبیہ کے میمل باعث خوشنودی خداورسول ہے۔اوریقین ہے کہ بمصدال انا عند ظن عبدی مید به مارانسن طن باکارندجائے گا۔ ہم اس کومانے ہیں کہ بعضاله فصرف مديث كل بدعة صلالة كويش نظررك كراس جلس متبركه من كلام كياع م آب نے دیکیے لیا کہ جونکتہ رس، وقیقہ شناس علاء تھے مثل حافظ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی اور امام سيوطى وغيره رحمهم الله انهول في اس كاجواز استحباب ثابت كرديا غور يجي كرده كل آخر مقتدااور تبحرعلامانے جاتے ہیں۔جن کے اقوال استدلال میں پیش کیے جاتے ہیں ان کو گمراہ ومخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ایسے موقع میں تو ان کا احسان ماننا جا**ے ک**ہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اس کا استحباب ثابت کردیا۔

یہاں شایدنا واقفوں کو بیضلجان نہ ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیوکر ہو علی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ مولو دشریف کوایک جماعت حرام اورایک جماعت متحب کہتی ہے۔

اِس خلجان کواس طرح دفع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محدودرہی کہ مولود شریف قرونِ ثلاثہ میں نہ تھاوہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصا<mark>مح اور</mark> اغراض برغور کرے استحباب کے قائل ہو گئے۔

و یکھنے۔ صُر ف ونحو کاعلم ند حضرت کے زمانہ میں تھا، نہ صحابہ کے زمانہ میں کو حضرت علی کوم الله وجهه نے چند قاعدے بیان فرما کر اِس کی بنیاد ڈالی مگر تدوین اس کی ایک مدت میں ہوئی اور ند قال کی اصل قول ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم ہوعتی ہے۔ مرجات قرآن دحدیث کاسمجھانا اِن علوم ہے متعلق ہے اس لیے گودہ بدعت ہیں مگراُن کی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین سے ان علوم کو تعلق ند ہوتا تو اِن کی حرمت پر ضرور فتو کا دیا جاتا اس سے ظاہر ہے کہ اغراض صححہ کے لاظ سے بھی وجوب بھی آ جاتا ہے جس کو وجوب لغیر ہ کہتے ہیں ۔ پھراگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آ جائے تو کیا جب

👁 حضرت عثمان ولي ين كراك وقت ميرهالت تكى كه مُنه سے بات نبيل نكل عتى تكى -👁 حضرت على بحرم الله وجهه ير إس فتم كا اتنا باريزا كه باوجوداُس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور حس وحرکت دشوار ہوگئی۔

🕏 حفرت فاطمة الزهرا عليها السّلام (٣) ير أس صدمه كا أثر أس قدر مُتَد (لبا) ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گویا جانے ہی نہیں کہ می کیا ہے۔

كهرام يج جاتا تھا۔

👁 عبدالله بن انيس خانينا كانتقال ہى إس صدمهٔ جاں ستاں سے ہوگيا۔ غرض که اس حادثهٔ جا نکاه ہے کل صحابہ کی میرحالت تھی که اُن پر زندگی وبال جان ہو گئ تھی۔اب غور کیجیے کہ جب دواز دہم شریف کا روز اُن شیفت گانِ جمالِ نبوی تَالَّیْکُمُ اور سوختگانِ آتشِ فراق برآتا ہوگاتو اُن کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ کیاایسی حالت میں کسی قسم کی نوثی دل میں راہ یا سکتی ہے ہر گزنہیں۔ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً ای فتم کی حالت رہی۔

(٣) امام الل سنت سيدي اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي مينيية سي سوال بهوا كه وشرعاً انبياء و مرملین و ملا نکدومقر بین کے نام کے ساتھ' علیہ السلام' اور صحاب کے نام کے ساتھ' رمنی اللہ تعالیٰ عنہ'' اور اولیاء و علاء كے ساتھ " رحمة الله عليه" كہنے كاكياتكم ب، ہرايك كے ليے بدالفاظ تحصيص كے ساتھ خاص كرديے گئے یں یاجس کے نام کے ساتھ جوالفاظ جایں کہ سکتے ہیں؟"

اس كا جواب ديية موسة آپ نے فرمايا: " صلّوة وسلام بالاستقلال انبياء و ملائكميم الصلوة واللام كرسواكي كر ليرتين، إن برجيت جائز ب جي اللهم صل وسلم على سيدنا و مولنا محمدو على ال سيدنا و مولنا محمد

اور صحاب الله الله الله الله تعالى عنه "كما جائه ادلياء وعلماء كو" رحمة الله تعالى عليهم "يا " قدست اسرارهم" اوراگر" رضی الله تعالی عنهم" کیے جب بھی مضا نقتہیں جیسا کہ انھی تنویر ہے گز را۔ والله تعالى اعله\_

( فآدي رضوية بلد ٢٣ م صفحه ٣٩ و٩ ٨٨ مطيوعه جامعه نظاميه رضوبيا ندرون لو باري درواز هلا مور ) ( ميثم قادري )

''بخاری شریف''میں ہے کہ ایک روزضج کی نماز ہور ہی تھی اور صدیق اکبر ڈٹاٹٹا نماز براحا رہے تھے کہ حفزت ﷺ نے حجرہ مبارک کا پر دہ اس غرض ہے اُٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فر ما نیں یردہ اُٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر ڈاٹھؤا بنی جگہ ہے ہٹ گئے اور مارے خوشی کے قریب تھا کہ نماز کوتو ڈکر دیدارِ جال بخش ہے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں مگر حضرت کب گوارا كرسكته يتضي كه عبادت اللي مين خلل واقع بونو رأيه فر ما كريرده چيوژ ديا كه نماز كوتمام كرلو\_" ويحضي صحابة حضور قلب وغيره لوازم وآ داب نماز كوخوب جانح تصم محرغلبه شوق دیدارنے سب بھلا دیااورا کیک ایسی حالت طاری ہوئی جومصداق اس شعر کے تھی۔

در نمازم خر ابروے تو چوں یاد آمد حالتے رفت که محراب بفریاد آمد 👁 روز وفات ہر چندصد لیں اکبر دلائٹؤ نے نہایت استقلال اور تکلف ہے کام لے کرخطبہ پڑھاادرمسلمانوں کوسلی دی مگر حالت میھی کہ وہ بھی ضبط گرینہیں کر سکتے تھے۔اور بِاختيار كَهِتِ مِنْ كُنْ عُرِير اللَّهُ مَا يُعَلِّيهُمْ آپ كى وفات سے وہ چيز منقطع ہوگئ جوكس نبي تَأْتَفِهُم كَ موت سے منقطع تہیں ہوئی تھی۔ آپ کی نعت جس قدر کی جائے تھوڑی ہے اگر ہمار ابس چل تو جمسبآب پرے اپنے کوفدا کردیے اورایک مرثیہ پڑھاجس کا ایک شعربیہے:

يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدث على صخور (ترجمه) لینی "کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتااور جھے پر پھر ڈالے جاتے''

🗢 عمر بالنفذ كوتو أس صدمه جا نكاه نے ديوانه بى بنا ديا تھا كچھا يسے حركات أس وقت اُن سے صادر ہور ہے تھے کہ سب حضار تر سال ولرزاں تھے کسی کی مجال نہی کہ اُن سے کچھ کہہ سکے جب کس قدرافاقہ ہواتو کہنے لگے یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ برفعا ہوں آپ پیشتر سنون کے باس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر بنایا گیااور آپ اُس پر خطبہ یڑھنے لگے توستون پرآپ کے فراق کا اِس قدرصدمہ ہوا کہ آ دمی کی طرح زار زار و تا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا جا ہے۔

ملاوصطفي من المنظمة کے گف کے لیے دینا ہر گزشی مسلمان کی طبیعت گوار آنہیں کرسکتی مگر حضرت نے عمومی مصلحت کے لاظ ہے اُس کو گوارا فرمایا۔

(جس فعل ہے اسلام کی شان ظاہر ہووہ جائزہے)

ع چنانچه "بخاري شريف" اور" فتح الباري" بيس ہے كه عمر والفوايك روز خانة كعبين جابيتها وركها كدميرا قصديه بي كهجس قدرسونا جاندي كعبه شريف مين ركها ب سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں ابودائل ڈھٹٹ نے کہا کہ بیآپ نہیں کر سکتے کہ نی ٹالٹیٹٹر اور ابو کر النیز کو باوجود میرکہ آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگرانہوں نے بید خیال نہیں کیا عر فالله في كما كه بينك ان حفرات كى اقتد المجھے بھى ضرور ب-

ينخ الاسلام في لكها ب كه " كعبه شريف كاخز اندخر في نه كرف كي ايك وجه يه هي تھی کیعظیم الاسلام اور ترہیبِ اعداءاُس ہے متعلق ہے اس لیے کہ خزانۂ کعبہ شریف اُس زمانه من مشہور تھااس سے مستفاد ہے کہ شوکت اسلام کے لیے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو فرورت سے زیادہ ہوائس کی اجازت ہے

🕏 چنانچیش الاسلام میشندنی "فتح الباری" میں لکھا ہے که" سونا جاندی کی قندیلیں كعبشريف اورمسجد نبوى مي النكافي كوتقي الدين بكي ميسك في التاسي على المسلم الماسكين والمحيد المسلم الماسكين مرف ثوكتِ اسلام في ظهرورن خرورت تومعمولي جراغول سي بهي رفع بوعتي هي-

 ای طرح " فتح الباری" میں بیجی لکھا ہے کہ" کعبہ شریف کو جو دیباج کی المؤت (بوشاك) ببنائي جاتى ہے جواز پراجماع ہوگيا ہے 'اور لکھا ہے کہ' قاضى زين الدين عبدالباسط في محسب حكم شابى أيك اليي بهتر كسوت خاند كعبد كے ليے تيار كى كدأس كى عملی بیان کرنے سے زبان قاصر ہے اور اُن کی تحسین اِس تعل کی کر کربید عائیں دیں کہ بسط الله تعالٰي في رزقه و عمره و جزاه الله عن ذالك

احسن المجازاة."

و کھھئے اس میں بھی وہی شوکتِ اسلام ملحوظ ہے ورنہ اول تو مھر کو کمؤت (پوشاک) بہنا ناکوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی تھم کی ضرورت ہے بھی تو بیش (صحابہ کے بعد میلا دشریف کو کیوں شروع کیا گیا: اسکاجواب)

182

متاخرین نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں برعمو ماوہ جوشِ محبت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم وفات ہواور حضرت مَا اَيَّةِ هُمَّ كَي وفات كے معنے تو صرف إسى قدر ہيں كهاس عا**لم** سے دوسرے عالم کوتشریف لے گئے۔ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اِس لیے اُس مم کو جوعارضی تھا کالعدم کر کے اصلی مسرت اورخوثی کوجہ کا اثر قیامت تک باقی ہے پیشِ نظر رکھا اور أس روز كوخالص رو زعيد قرار دياجس ميں كل اہلِ اسلام بالا تفاق اپني محبت اور گرم جوشیاں طاہر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ چنانچہ اس قر اردادِ علما کو تقریباً کل اہلِ اسلام نے مان بھی لیا اورصورت اجماعی منعقد ہوگئی۔ اور بمصداق ما ر آہ المسلمون حسنا فھو عند الله حسن وہ قابل تحسين ہي ہوئے۔

(میلا دشریف منعقد کرنے کی برکت)

پھراُن حضرات نے اِس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کیے۔چنانچہ جم الدين عيطي مينية نے اورابن حجر مکی مُنظِية نے امام تمس الدين الجزري مُنظِية كا قول لفل كيا كه ''مولود شریف کی خاصیت میہ ہے کہ جس سال وہ محفل کی جاتی ہے اُس سال بلاؤں ہے امن رہتا ہےاور میہ فقط اعتقادی بات ہی نہیں بلکہ اُس کا تجربہ بھی مکرر ہوچکا ہے۔''الحاصل تحفلِ میلا ویں کی مسلحتیں اُن حضرات کے پیشِ نظر تھیں اور مصالح کا لحاظ کر ناشر عامحمود اور مسنون ہے۔علامہ زرقانی میشائے " شرح مواہب لدنیے " میں لکھا ہے کہ 'مدینہ طیب میں ا یک منافق مَر ااور آنخضرت کانتی است درخواست کی گئی کدا بنا ملبوسِ خاص عنایت فر مادیس تا کہ برکت کے لیے اُس کے گفن میں وہ شامل کیا جائے۔حضرت تَا ﷺ نے اپنا قیص مبارك بدن سے أتار كرعنايت فر مايا اور صحابه كواس مصلحت يرمطلع فرمايا كه بيس جانتا هول کہ میر نے تیم سے کچھ فائدہ نہیں ہوسکتا اس لیے کہ وہ منافق ہے گر مجھے امید ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ ہے اُس کی قوم ہے ہزار تخص مسلمان ہوں گے چٹانچہ ایہا ہی ہوا۔'' و یکھئے حضرت کا بیر بمن مبارک جواملی درجہ کا متبرک ہے منافق جو کا فر ہے بھی بدتر ہے اُس رمت بيں۔ چنانچ النجة السوية ميں الكھام كه التخضرت تَالَيْكُم كانام فضل الله بھى ہے جس برائن وجيدني ساستدلال كياب كد

"حق تعالٰی فرماتاہے:

ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان الا قليلًا. لعنی''اگر الله کا فضل اور اُس کی رحمت تم پر نه ہوتی تو تم شیطان کی پیروی كرت ـــ "ال معظام ب كفضل الشعمة فالنظم بي ـ " أتنى

اورای میں ذکر کیا ہے کہ 'حضرت فالیو اُلے کے اساء سے بھی ہیں:

رحمه، رحمة الامه، نبي الرحمه، رحمة للعالمين، رحمة مهداة." اورآية شريفه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كوذكركرك ابن عماس مل بھی رحمت تھاور بیعدیث 'طرانی''اور' حاکم''سے قل کی ہے۔ قال رسول الله عَلَيْكُ انا رحمة مهداة.

رجمه: "میں الله کی رحمت ہوں جوتمہارے لیے مدید بھیجی گئی ہے۔"

اب کہنے کدایے ہمدتن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو ہم عید نہ قرار دیں تو ہم ے زیادہ تا قدرشناس کون ہو کہ خدا ہے تعالیٰ کے ہدید کی بھی ہم نے پچھ قدرند کی حالا تکہ نظل الارتمي اللى يرخوشى كرنا مارافرض بجوآية موصوف فبذلك فليفرحوا سي ظاهر ب

اس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنخضرت تا اللہ اے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے نصائل بیان فرمائے اور اِس روایت ہے بھی طاہر ہے جو' بخاری شریف' کی کتاب الایمان میں ہے کہ ''کی یہودی نے حضرت عمر الانتخاب کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن تری<u>ف</u> میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اُس کے نزول کے الناكوعيد بنات\_آپ فرمايا:كونك آيت ب؟ كما:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و

قیمت دیباج کی ضرورت نہیں جس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور بکورہ (پیشاک) خاند کعباتو حفزت تأثیر کار ماند میں موجود تھی۔

🥏 ''خلاصة الوفا بإخبار دارالمصطفیٰ'' میں لکھا ہے کہ''عثان ڈکاٹؤ نے مسجہ نبول مَنَّاتِیْنَا کی تعمیرازمرِ نونہایت تکلف ہے کی چنانچہ دیواروں کے پیھروں میں نقش ونگار کیا **گیااور** ستون کے پیخربھی تقشی پرکار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جواُس زمانے کی بیش قیمت لکڑی گی اور ممبرشریف پرغلاف پہلے آپ ہی نے اوڑ ھایا۔' ویکھتے بیسب امور شوکتِ اسلامے متعلق ہیں ورنہ یہی مسجدِ مقدس آنخضرت نائیر اسے اُس وقت تک نہایت سادل اورتکلف سے عاری تھے۔ نبقش ونگارتھا ندممبر پرغلاف اوڑھایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات جمل قابلِ توجہ ہے کہ باوجود میہ کہ خانۂ کعبہاورممبر شریف کاغلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر رہا کرتا تا گر کی سے بیاعتراض مروی نہیں کہ بےضرورت کیڑا کیوں اوڑ ھایا جا تا ہے کیا اِن لکڑی**وں** اورگھر کوہر دی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کودیکھ کرکہا کرتے ہیں۔

# (میلادشریف کی خوشی منانے کا قرآنِ یاک سے ثبوت)

اب بیدد یکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں۔ تهیں۔ بڑے کام یہ ہیں اظہارِ سرور تعینِ وقت ،قصائدِ نعتیہ کا پڑھنا تقسیمِ شیریٰ اور بخور کا جلانا وغيره اظهار بروركا حال سنتے كه باوجود ميكه حق تعالى فرما تا ہے:

ان الله لا يحب الفرحين. لعِنْ مفرحت والول كوحق تعالمي دوست تبين ركها"

مرفض اور دهب البي برفرحت كرنے كاتھم ہے جبيها كرقر آن شريف ميں ہے: قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا.

لینی "لوگوں سے کہددو کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی کیا کریں۔" مطلب إن آيتوں كابيہوا كه أكر كوئى خوشى كري تو صرف الله تعالیٰ کے فضل اور رحت کی خوشی کرے۔ابغور سیجیے کہ انخضرت ٹالٹیٹا کے قدوم میمنت از وم سے اِس عالم کو عزت بخشا کیا بردافضل اور رحمتِ اللی ہے۔اس سے بردھ کر کیا ہو کہ آپ ہمدتن فضل ادر

يشرى الكرار

ب فود آخفرت النظام كروبرو برها كيا اور حفرت النظام في أس كے صله ميں جاور مارک عطافر مائی اور حسان بن ثابت طافتنا کے لیے ممبر رکھا جاتا تھا جس پر وہ اشعارِ نعتیبہ رجة تع جس كاحال بم في "انواراحدى" ميس كى قدر اسط سے لكھا ہے۔

وہ اطعام طعام میں داخل ہے جس کی تعریف قرآن شریف میں مصرح ہے۔ كما قال تعالَى:

> وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. (پاره: سورهُ دهر، آيت: ٨) (ترجمہ: ''اور کھاٹا کھلاتے ہیں اُس کی محبت بر'')

اس كے سوابہت ى آيات وا حاديث اس كى فضيلت ميں وارد بيں جومحتاج بيان نبيں ـ

ا فُر ( العنی جس کے جلانے سے خوشبونکلتی ہے اُس کو ) جلاتا

📀 ''خلاصة الوفا'' مين' ابن ماجه'' كي روايت مذكور ہے كه' نبي تَأْتُيْرُا في فرمايا كمجدول كوجعه كروز يخورديا كرو"

اوراكها ك "عر الله الله على إلى ايك بخوروان آيا أس كوآب في سعد والته المحالية کیا که <mark>اُس می</mark>س بخورجلا کر ہر جمعہ اور رمضان میں مسجد نبوی آلیاتی کی کو بخور دیا کریں۔اورا کیکے مخص اِس الم پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلا کر ہر مخص کے باس لے جا کمیں اور سب کو معطر کریں۔'' اف کداماکن اور اوقات متبر کدمیں بخور کی خوشبوے اہلِ جلسہ کومعظر کرنامسنون ہے۔

إس كاحال او رِلكها جا چكا ہے كيكن تكملة يهال بھي لكھا جائے تو بے موقع نه ہوگا۔ الدب مذكورة بالاسے ثابت ہے كتحيل براصل واقعہ كة ثار مرتب مونا قطع نظر إس ك الرطبى ہے۔شریعت میں بھی اس کے نظار موجود ہیں جیسا کدا بھی معلوم ہوا کہ عمر بالنظ ے جب آیے شریفہ و ابیضت عیناہ پڑھی تو روتے روتے بے خود ہو گئے۔ اور الفرت كالينظ في مقام تبوك مين اظهار خوف وخشيت كيا اور ابراجيم اور المعيل الله كى

رضيت لكم الاسلام دينا.

جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ ' آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اوراج نعت کوتم برتمام کیااورتمهارے دین اسلام سے راضی موا۔ "

عمر ی فی فی نے فرمایا کہ میں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل مول كه حضرت تَأَيَّتُهُمْ عَرِفَات بِرِكُورْ بِ مِنْ يَعِينَ فَجَ كِروز اور جمعه كادن تفاء ''أنتي \_

"شرح بخارى شريف" من يتخ الاسلام عسقلانى بُولَيْ الكاماع بالريش ہوتا ہے کہ یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اُس آیت کی جلالتِ شان مقتضے ہے کہ اس کے نزول کاروزعید بنایا جاتا اور جواب میں مقام اور وقت نزول بیان کیا گیا جس کوسوا**ل ہ** کوئی تعلق نہیں حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت جا ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ عمر ﷺ نے اشارۃ جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روزِ عید ہیں اور''ترمذی''الا " طرانی" وغیره کی روایتول میں بتفریح موجود ہے کہ بحمد اللَّه مارے بہال وه دونول روزعيد بين حاصل ميركه يهودي كالمقصود تفاكه أس نعمت عظمى كادن اس قابل تفاكه عيدقرار دیاجاتاجس میں ہمیشہ خوشی ہوا کرتی ہے اس لیے کر عید عود سے ماخوذ ہے جس کے معظم ا ہونے کے ہیں چونکہ روز عید مرر ہوا کرتا ہے اس لیے اُس کا نام عید رکھا گیا۔ عمر منتا کے اس کوشلیم کرلیا۔ چنانچہاس کے جواب میں کہا کہ جارے یہاں اُس نعت کی دوہری عید منجانب الله مقرر ب- ورندصاف كهدوية كديتم لوكول كى حماقت بكدايك كرشته واقع یر ہرسال خوشیاں منایا کرتے ہو۔ابغور سیجیے کہ جب میسلم ہے کہ سی نعمتِ عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے کہ ہمیشہ اُس میں خوشی اور عید کی جائے تو بتاہیے کہ سلمانوں کے نزو کے حضرت تالیکا کی تشریف آوری اور نزول اجلال سے بوھ کرکون سی تعت ہو عتی ؟ پھرا گراُس روز خوثی نہ کی جائے تو کون سادن آئے گا جس میں ایمانی طریقہ سے خوجی کا جائے گی۔اگراس آیے شریفہ کے نزول کے روز دُوہری عید ہے تو نزولِ اجلال سیدالر عین مَالِينِهُمُ كروزيعني ميلا دمبارك كروزاس سےدہ چندزيا دہ خوشی اور عيد ہو تی جا ہے۔ قصا كرنعتيه كارد هنا الل عديث جانع بي كدد قصيره بانت سعاد ، جونعت مل

نکاح سے چلے آرہے ہیں فورا کھڑے ہو گئے اور فرمایا خداجا نتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔'' شخ الاسلام المشيئة فقام منا كاشرح من الكهابك قام اللهم مسرعًا مشتدا في ذلك فرحا بهم.

189

ال روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لیے نہیں تھا۔اس لیے کہ کہ جواصلی واقعہ برآ ٹار مرتب ہوتے ہیں تخیل پر مرتب کرتا درست نہیں۔ اس بنا پر مل اوراژ کول سے معانقه درست نہیں بلکہ مقصوداُس سے صرف اظہارِ فرحت تھا۔ اس حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کے فرحت کے وقت کھڑے ہوجانا درست بلکہ مسئول ہے سیجی ثابت ہوگیا کہ قدوم احباب کے وقت جوآنخضرت ٹالٹیٹٹ قیام فرمایا کرتے تھے

[قیام میلاد شریف کے متعلق اٹل سنت کوایک نصیحت)

تواب مسلمانوں کو چاہیے کہ جس دقت میلا دشریف شیں اوراُس میں سر دار کو نین میر کا اس عالم میں تشریف فرمانا پیش نظر ہوجائے جواعلی درجہ کی فرحت کا باعث ہے تو اُں دفت ان احادیث کواپنا پیشوا اور مقتدا بنا کرخوشی سے کھڑے ہو جایا کریں اور بدعت ارشب فی العبادت وغیرہ شبہات کو اِن روایت سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل کلاد کے ذاتیات ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فراد کی مسنون یا مستحب تو ضرور ہیں۔

(منكرين ميلا د كايك اور لغواعتر اص كاجواب)

رے امور خارجیہ جیسے عورتوں کا مولود شریف ایسے طور پر بڑھنا کہ اجنبی لوگ اُن الأوازيسنين يانشدى حالت مين يرهنا \_ يا اوركسي شمكى بادبي يراحف كوفت كرني فَقُرُعاً مُمنوعَ ہووہ ضروراس قابل ہیں کہ موقوف کردیئے جائیں جیسے کل عبادات میں یہی ا کہ ہے۔مثلاً نمازلوگوں کے بتلانے کی غرض سے پڑھنی جس سے احتر از کی ضرورت ہے اللي امورے نمازيا مولودشريف كے جوازيس كلام نبيس موسكتا۔

خوشی کا دن ہمیشہ کے لیے روز عید مقرر ہوا۔ اور موی ماینا کی نجات کے روز آمخضرت نے شکریہ کا روزہ رکھا اور ترغیب امت کے لیے اُس کے فضائل بیان فرمائے اورائی ولا دت باسعادت کے روز لینی روز دوشنبہ حضرت تنگیر ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ابولہب کو دوزخ میں یانی یینے کو ملا کرتا ہے خاص خاص واقعات کے آثار اُن کی خاص حمل تخیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔اس صورت میں اگر آنخضرت مُنافِیمُ کی ولا دتِ باسعان (زجمہ) تعنی ' کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی ہے کھڑے ہو گئے۔'' کی تحیل پرمسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہوتو نہ شرعاً وہ مذموم ہے نہ رید کہنا درمت ہوا۔ سب ہمارے مفید مدعا ہوگئیں۔ کیونکہ جب مسلمان ملیا وشریف کے حالات سنتے پہانی ان کی دجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی۔ اُن کو بے حد خوشی ہوتی ہے اس وجہ ہے کہ حضرت کا اس عالم میں تشریف فر ما ہونا اُن کے لیے نجات اور فرحتِ ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے میہ کہ سکتا ہے گ نجات ومسرت ابدی ہے زیادہ کوئی نعمت ہرگز نہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قام جائز اورمسنون ہوتو اِس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی بکس قند رضرورت ہوگی۔ابا روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کامسنون ہونا ثابت ہے۔

ن "فتح البارى" بين يَشَخُ الاسلام بُوَسَدُ في لكها الحد فقح مك كروز عكرمه كل کی طرف بھاگ گئے تھے اُن کی بی بی نے اُنہیں مسلمان کر کے جب آنخضرت تکھا کا خدمت میں حاضر کیا تو حضرت اُن کود کیھتے ہی کمال خوشی ہے کھڑے ہوگئے۔''

🗢 إى قشم كى اورر واينتى بھى ذكر كيس جن ميں حضرت جعفر خاشنا اورزيد بن حامة طِنْ الله الله عند وم کے وقت اور حضرت فاطمہ النائا کود کی*ھ کر* قیام کرنا آسمحضرت کُلُنْ الله کا **مذکور ہے** "بخاری شریف" میں بیروایت ہے:

ابصر النبي عُلِيلِهِ نساءً و صبياناً مقبلين من عرس فقام مُتناً فقال اللهم انتم من احب الناس الي. (ترجمه) لینن " أنخضرت مَا يُنْفِينَ فِي خِندعورتون اورار كون كود يكها كه كسي ك



### (ميلا دشريف كوبدعت قراردين والے منكرين كامزيدرد)

رہی ہئیات اجناعی امور ندکورہ کی سواس کا بھی جواز بلکہ استجاب بتر گالا ٹابت ہو گیا اور قطع نظراس کے اس قتم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے۔ جیلا حدیث سیحی ''من سن سنہ حسنۃ'' العدیث سے طاہر ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ جو گل کوئی اچھا کا م ایجاد کرے اس کوثو اب اُس کا اور اُس پڑ ممل کرنے والوں کا ملے گا۔اور ھا کا م ایجاد کرے اُس کا اور اُس پڑمل کرنے والوں کا گناہ اُس پر ہوگا۔

و کیھئے قرونِ ٹلاشہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جوگا اچھا طریقہ ایجاد کرے اگر اس کی تخصیص قرونِ ٹلاشہ کے ساتھ کر دی جائے تو بر تعجوا کا بڑی مددل جائے گی وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح ایجھے کاموں کی وہی ایجاد باعث تو اب ہوگی۔ جو قراب جو قرونِ ثلاثہ میں ہواس طرح کر کاموں کی بھی وہی ایجاد باعث عذاب ہوگی۔ جو قراب ثلاثہ میں ہو۔ اس لیے بددلیل مقابلہ دونوں شقوں میں تعیم یا تخصیص ایک ہی قسم کی جو ہوگی اور اُس صورت میں مطلب حدیث شریف سے ہوگا کہ جتنے کر سے کام قرونِ ٹلاف کے بعد ایجاد کیے جائیں وہ قابلِ مواخذہ نہیں حالا تکہ بی غلط ہے۔ اِس سے ٹابت ہے کہ کہ کہ کاموں کی ایجاد جس طرح ہرز مانہ میں مذموم ہے ایجھے کاموں کی ایجاد بھی ہرز مانہ میں مجمود ہے۔ الحاصل کا ایجاد جس طرح ہرز مانہ میں مذموم ہے ایجھے کاموں کی ایجاد بھی ہرز مانہ میں مجمود ہے۔

الحاصل اگرمولود شریف بدعت بھی ہوتو بدعتِ حسنہ ہے جس کی اجازت شریع میں وارد ہے۔ زرقانی نے ''شرح مواہب لدنیے'' میں لکھا ہے کہ'' تاج فا کہانی نے مولا شریف کو بدعتِ مذمومہ لکھا ہے گرامام سیوطی مُخشَدِّ نے اُن کے استدلال اور تقریم کو حرفاح فا رد کیا۔ جزاہ الله عنا خیر الجزاء''

ہمیں یقین ہے کہ ہمار ہے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو درایت کے مشخصہ میں ضرور کھینچیں گے مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم مشریوں کی طرف ہمارارو کے خوجہ اس لیے اُن کے شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس پر بھی اگر شوق ہوتو ہم نے '' حال اُن کے شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس پر بھی اگر شوق ہوتو ہم نے '' حال اُن کے اُن کھی ہے اُن کھی ہوجا ہے گی۔ ملاحظ فرما ئیں امید ہے کہ اہلی انصاف کو اُس سے تسکین ہوجائے گی۔

### الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اندریں مسئلہ کہ صلاق وسلام مروجہ جوبصورت قیام پڑھا جا اندروئے شرع شریف کس تھم میں واخل ہے۔فرض، واجب،سنت، مستخب،مباح وغیرہ احکام مشروعہ میں سے یا کہ طریقة ندکورہ غیرمشروع ہے قواس صورت میں غیرمشروع مکروہ یا حرام کی کس شق میں داخل ہے۔ بینوا بالصواب تو جروا یوم الحساب.

سلوة وسلام ال بيات كساته بإهناخلاف طريقة مسنونه --وسخط ويوبندى مولوى صاحب جرى بور وهو الموفق نام كتاب : احسن الكلام في مسئلة القيام

مولف خصرت علامه مولا ناميال عبدالحق غورغشتوي بيست

مترجم : علامه مولاناعبدالحكيم شرف قادري

ناشر ناشر والفحلي ببلي كيشنز در بار ماركيث لاجور

مركز الاديس بستا بول، دُر بار ماركيث، لا مور

0300-7259263 0315-4959263

أُحْسَنُ الْكَلَامِ

# (صوفیاء کے اشغال سنت سے ثابت نہیں کیکن جائز ہیں)

چنانچيشاه ولي الله صاحب لكصة بين:

''ہماری ''' محبت اور طریقت اور سلوک کے آداب کوسیکھنامتصل ہے حضور نبی اگر م کا ایک کی سخت سے تا مبد حضور نبی اگر م کا ایک کی کا داب کا اور تقر ر حالت ناج میں کوئی واسط منقطع نہیں۔ اگر چہتین ان آداب کا اور تقر ر ان افعال کا ڈابت نہیں۔ یعنی باعتبار آداب معینہ اور اشغال مخصوصہ کے اتصال تفصیلی نہیں اجمالی ہے۔' (ترجہ مولوی خرم علی بلہوری)

و کیھے شاہ صاحب نے صاف لفظوں میں کہ دیا ہے کہ ہم طریقت کے جن آداب اور طریقوں پڑمل کررہے میں ان کا تعین نبی اکرم کی بھی سے ثابت نہیں اس کے باوجود انہیں ناجائز اور خلاف سنت نہ کہا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

### (بدعتِ حن پرتواب)

بلكة خود حديث شريف مي ب

''جس شخص ''' نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس نیک کام کا بھی ثواب ملے گا۔اور ان لوگوں کے برابر بھی ثواب ملے گا جنہوں نے ایجاد کے بعد اس نیک طریقے کو اپنایا اور لطف سے کہ ان کے ثواب میں بھی کی نہ ہوگی۔''

(٣) صحبتنا و تعلمنا الآداب الطريقة والسلوك متصلة الى رسول الله متبيلة بالسند الصحيح السنفيض المتصل و ان لم يثبت تعين الاداب ولا تلك الاشغال-١٢ (القول الجميل مطبوع مديد پيائنك كين الري)

(٣) من سن سنة حسنة قله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شي-١٢ (مُثَالُو قَاشُريق صَحْب ١٤ (مُثَالُو قَاشُريق صَحْب ١٤ (مُثَالُو قَاشُريق صَحْب ١٤ (مُثَالُو قَاشُريق عَالَم المُعَالِدُ المُعالِدُ المُعَالِدُ المُعالِدُ المُعالِدِ المُعالِدُ المُعالِدُ

# الجواب

194

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم. اصل مطلب سے پہلے چند ہاتیں پیش نظر رہی چاہئیں۔ البتة اگروه كام حسن وخولي اور فوائد پر شمل ہوتو مستحب كهلائے گا۔ (۱)

(ہرنیا کام برانہیں)

محض اس بناء پر کہ ایک کام نبی اکرم کا ایک کے زمان مبارکہ میں ندتھا قابل مدمت اور بُر انہ ہوگا۔علامہ عبد افنی نابلسی قدس سوہ العزیز فرماتے ہیں:

"جونی اکرم گائی کے زمانہ مبارکہ میں ندتھا اسے ندموم (رُرا) نہیں کہا جا سکتا۔ پھر وہ کام جس پر نبی اکرم گائی کے زمانہ مبارکہ میں کہا جا سکتا۔ پھر وہ کام جس پر نبی اکرم گائی کے زمانہ مبارکہ میں ممل کیاجا تا تھا اوراس کام کی پُر زور ترغیب دلائی جاتی تھی۔ اب اے اگر ایک اندی تی پیجا ت کے ساتھ ادا کیا جائے جو کئی فو اند پر مشتمل ہوتو اسے کیو کر بُر اکہا جا سکتا ہے۔"

(۱) وجوب، فرضیت، حرمت اور کرامت کے تابت کرنے کے لیے کی دلیل شرکی کا ہونا ضروری ہے۔ جن کام کے فرض وواجب یا کمروہ وجرام ہونے پرکوئی دلیل شرکی شہوم یا ح ہوتی ہے۔ چنا نچ حضرت این عمال کا اسکت عند فہو عفوت کو اسکت عند فہو عفوت مشکوا قد شریف باب ما یحل اکلہ و ما حوم فہو حوام و ما سکت عند فہو عفوت (مشکواة شریف باب ما یحل اکلہ و ما یحوم) (ترجمہ) "الله تقالی نے جے طال کیا ہے وہ طال ہے وہ طال کیا ہے اور جس چزے محل کیا ہے کہ اس کے اور جس چزے محل کی عہد رسول الله مانے کون مدمیماً۔ ۱۲

(حدیقه ندیر پیلدنانی سغه ۱۹۹)

### (ومابيون كى دليل كاجواب)

۲- زمانة نبوى كے بعد بيدا ہونے والا كام ياطريقداى وقت مردوداور ناجائز ہوگا۔
جبكداس كى اصل شريعب مقدسہ ميں موجود نه ہو يا شريعت ميں اس محمانعت ہو۔ چنا نچيام المؤمنين عائش صديقه رفي في الى بيں:
درسول الله تا في الله المؤمنين عائش صديقه رفي في مارے دين ميں الى چيز

ایجادی جس کی اصل دین مین نہیں وہ مردود ہے۔'' ملاعلی قاری دحمه البادی حدیث نہ کور کے تحت فرماتے ہیں: ''قاضی ('') نے کہا اس حدیث کا یہ عنی ہے کہ جس نے اسلام میں ایس رائے نکالی کہ کتاب وسنت میں اس کی ظاہر و حقی ملفوظ یا مستنبط

دلیل تین توه مردود ہے۔' - صلوٰۃ وسلام کا پڑھنا شری طور پرمجبوب اور مطلوب ہے کسی ہیات اور وضع کی تخصیص نہیں تنہا ایک آ دمی پڑھے یا پوری جماعت بیٹھ کر ہویا کھڑ ہے ہو کر ہرائ طریقے سے درودشریف پڑھنا تواب ہے جس میں باد بی نہ ہو۔ چنا نچارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان الله و ملتكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا ملوا عليه و سلموا تسليما.

ترجمه: "نبيشك الله تعالى اوراس كفرشة نبي تَلْقَيْهُمْ كى شان كاابتمام كرتي

(۵) قال رسول الله عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردمتفق عليه (مثاؤة شريف باب الاعتصام بالكتاب والسنه)

(۲) قال القاضى المعنى من احدث في الاسلام رأ بالم يكن له من الكتاب والسنه منه ظاهرا و خفى ملفوظ او مستنبط فهو مردود عليه ٢! (مرقات شرح مشكوة)

بیں۔اے ایمان والواتم نی تا اللہ کی شان کا بوں اہتمام کرو کہ ان پر صلو قوسلام بھیجو۔''

نبیں فرمایا کہ تنہا بیٹھ کرصلوٰ ۃ وسلام پڑھو۔ بلکہ تھم عام ہے کہ جس طرح چاہو پڑھو۔ اختصارأ چندا حادیث بھی ملاحظہ ہوں:

حضرت انس (٤) فَتَا الْمُؤْفِرُ مَاتِ مِين \_رسولَ اللَّذَا الْمُؤَفِّرِ فَمُ مَاتِ مِين :

د جو جھے پرایک دفعہ صلوٰ قو وسلام پڑھے۔اللہ تعالیٰ اس پردس رحتیں

نازل فرمائے گا اور دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس درج بلند
فرمائے گا۔''(نائی شریف)

(2) عن انس قال قال رسول الله عَلَيْنَا من صلَّ على صلوة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات و حطت عنه عشر خطبات و رفعت له عشر درجات.

(رواه نراكي مكلوة شريف باب الصلوة على النبي منتبطة)

(٨) عن أبى بن كعب قال قلت يا رسول الله انى اكثر الصلوة عليك فكم اجعل لك من صلوتى فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت قان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلوتى كلها قال اذا يكفى همك و يكفّر لك ذنبك. (مَكَاوُة تُرْيِفُ صَحْدِهِ)

أُحْسَنُ الْكُلَامِ

اسے فرض وواجب نہ تمجھا جائے۔ کیونکر نا جائز ہوگا۔ جبکہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے ادراں کی اصل قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ جیسے کداس سے پہلے مختفر أذ کر ہوا۔ اب جو لوگ صلوة وسلام دمروجه ميئات كے ساتھ ناجائز اور مخالف سنت كہتے ہيں انہيں وليل پيش كرنى جا ہے كہ كول ناجا كز ہے۔ بغير دليل كے دعوى مسموع نبيس موكا۔

آیا مروجہ سلام کے ناجائز ہونے کی بیروجہ ہے کہ بیدورووشریف ہے۔معاذ الله اس بناء يرتو كوئي مسلمان ناجا ئزنېيس كېرسكتا ـ

یا پیدوجہ رید کہ اکشھے ہو کرصلو ہ وسلام پڑھا جاتا ہے۔ بیکھی صریح البطلان ہے کیونکہ کتاب وسنت سے عام اجازت ثابت ہے نیز نماز باجماعت میں سب نمازی يُ هَتَّ بِينِ السلام عليك ايها النبيُّ و رحمة الله و بركاتةً

یااس لیے ناجائز ہے کہ کھڑے ہوکر درود پاک پڑھاجا تا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ قرآن یاک وحدیث ہے مطلقاً درود یاک پڑھنے کی ترغیب ثابت ہے بیٹر کر ہویا کھڑے ہوکر۔ نیز عج کرنے والے جب صفا مروہ پر جاتے ہیں تو کھڑے ہوکرحمہ وثناء کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ چنانچہ'' کنز الدقائق'' و "نورالايماح" وغيره ميس ب\_واللفظ للكنز

'' پھرصفا کی طرف<sup>(۱۱)</sup> جااور بہت اللّٰدشریف کی طرف منہ کڑ کے تکبیرو جہلیل کہداور درودشریف پڑھ،ای طرح تجرِ اسودکو بوسہ دے کر تجاج کھڑے ہوکر تکبیر وہلیل کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔''

اوراگر بدوجہ ہو کہ صلوٰ قوصلام بلندآ واز سے پر حاجاتا ہے تو بہ بھی جے تہیں ۔ کیونکہ کتاب وسنت سے عام اجازت ہے۔ بلندآ واز سے ہویا پست آ واز سے۔ نیز صفامروہ پر کھڑے ہوکر بلندآ واز سے درودشریف پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ در مختار

دیتے جا نمیں گےاور گناہ معاف کردیتے جا نمیں گے۔''

ذ راغور کریں کہ حضرت اُبی این کعب <sup>بڑائی</sup>ؤنے وعدہ کیا کہ بین فرائض سے فا**ر بُ** ہو کر ہروفت صلوٰ ۃ وسلام پڑھوں گااور یقینا آپ کھڑے بیٹے اور لیٹے ہرمناسب حال میں درود شریف پڑھتے ہوں گے پھر کسی ایک حالت میں لیعنی ( کھڑے ہوکر) درود شریف یوصے سے سطرح منع کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف بٹائٹیز فرماتے ہیں کدرسول اللہ مُلِّاثِیْم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کرآپ نے اس قدرطویل مجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید آپ جہان ہے رخصت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں دیکھارہا۔ جب آپ نے سرمبارک اُٹھایا۔ میں نے یو چھا:حضورا تناطویل مجدہ کرنے کی کیا وجد تھی۔آپنے فرمایا:

"جرائيل (1) عليهان مجهد كهامين آپ كوخوشخرى ندسناؤن كهالله تعالى . فرما تا ب كدا حسيب تَأْتُونُمُ بَوْحُسُ ايك دفعهم پر درود شريف پڑھيں ال بررحمت فرما تا بول اور جوتم پرسلام بھیجے میں اس پرسلام بھیجتا ہوں۔'' بالخصوص جمعة المبارك كے دن صلو ة وسلام يڑھنے كے متعلق حديث شريف مل بهت ترغيب آئي ہے۔حضرت الوورواء را النظافر ماتے ہيں: رسول الله مَا لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِن

''مجھ پر (۱۰) جمعہ کے دن بکٹر ت درودشریف پڑھا کرو۔اس لیے کہ اس دن رحمت کے خصوصی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔'' ان امورکوسا منے رکھ کرغور کریں کہ مروجہ بیئات کے ساتھ صلوق وسلام پڑھنا جبکہ

ان جبراليل عليه السلام قال لي الا ابشرك ان الله عزوجل يقول من صلى عليك (1) صلوة صلبت عليه و من سلم عليك سلمت عليد رواه احمد (مكلوة شريف قريم)

اكثر والصلوة على يوم الجمعة فانه مشهود يشهده الملاتكة (10)

(مُكُلُوة شريف،باب الجمعه)

ثم اخرج الى لصفا و قم عليه مستقبل البيت مكبراً مهلًا مصليا على النبي عليه السلام (كترالدقائق)

201 "علامه عبدالوماب شعراني (٢٠٠) ايني كتاب "عهو دالمشائخ" ميس مي جي فر ماتے ہیں کہ ہم اینے کسی دینی بھائی کوا جازت نہیں دیتے کہ دہ ان امور پرانکار کرے جنہیں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور يرا پنايا اورات احيما گمان كيا -جيبا كهاس كتاب (عبو والمشائخ) ميس اس کی تقریر کئی دفعہ گزر گئی ہے۔ خصوصاً وہ امور جن کا تعلق اللہ تعالی اوراس كرسول كريم النظم سي بو"

کین خالفین بجائے خاموشی با موافقت کے ذکرِ خدا ورسول و جل و علی و صلی الله تعالی علیه وسلم کوروکنے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے اختیار -0125

اكبراله آيادي في كهاتها:

رقیوں نے ریث لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اگر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کیکن اب بیرهالت ہے کہ

رقیوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مومن نام لیتا ہے نبی کا اس زمانے میں اہل در دیہ کہنے برمجبور ہوجاتے ہیں:

ذکر روکے فضل کاٹے لقص کا جویاں رہے پھر کیے مردک کہ جون امت رسول اللہ کی

(اعلیٰ حضرت قدس سوهٔ)

(۱۳) و ذكر الشعراوي ايضًا رحمة الله تعالَى في كتاب "عهود المشائخ" ۴۰ ولا نمكن احد امن اخواننا ينكر شيئًا ابتدعه المسلمون على جهة القرية الى الله تعالَى و راوه حسنا كما مر تقريره مرارا في هذه العهود لا يسما ما كان متعلقا بالله تعالى و رسوله عليه السلام ( مديقة ديب الني مغيه ١٠٠) '' پھرصفا<sup>(۱۲)</sup> پراس بلندی تک جائے کہ دروازے سے کعبہ شریف نظر آنے سگے۔اور بیت الله شریف کی طرف متوجه موکر تکمیر و بلیل اور درودشریف بلندآ وازہے پڑھے''

زیادہ سے زیادہ مانعین میں کہد سکتے ہیں کہ عوام صلوٰ ۃ وسلام کوفرض، واجب مجھ لگ جائیں۔ یہ وجہ بھی چندال درست نہیں کیونکہ اول تو عوام ایسا اعتقاد نیل رکھتے اورا گرکوئی مخص غلطی ہے ہیے جھنے لگ جائے تو اس کا علاج بہبیں کے صلو ہو سلام کو بالکل بند کردیا جائے۔ بلکہ انہیں سمجھا کراس غلطی کے ازالے کی کوشش كرنى جايي- بالخصوص اس دويفت و فجور ميس كداخبارات ورسائل، حياساذ تصاویر شائع کرتے ہیں اور ریڈیو، ٹیلی ویژن تقریباً ہر وقت فحش فلمی گانے فٹر كرتے رہتے ہيں۔اس كا اثريہ ہوتا ہے كەملىت كے نونهالوں كے ذہنوں على وہی عربال تصویریں رقص کرتی رہتی ہیں اور زبانوں بروہی بہودہ گانے مخطع

اكراال سنت وجماعت كتوهم الله تعالى اجماع طور برصلوة وسلام يرم ہیں تو اس کا قطعاً پُر اارْ نہیں ہِڑتا۔ بلکہ نہایت خوشگوار ارْ مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ جھوٹے چھوٹے نیے فلمی گانوں کی بجائے قصیدہ بردہ شریف اور مشہورز ماندسلام مصطفی جان رحمت یه لاکھوں سلام تتمع بزم بدایت یه لاکول سلام کے پیارے اور دلنواز اشعار پڑھتے ہوئے سائی دیتے ہیں۔

كم ازكم يه بى سوچ ليا جائے كەمسلمان اينے آقا ومولا تَأْتُنْ كَا بى نام لےرہ ين - جوابرلال نهروكو ''يا رسول السلام'' تونبيس كتة حضرت سيدي عبدالغي نابلى قلس سرة العزيز قرمات بين:

فصعد الصفا بحيث يرى الكعبة من الباب استقبل البيت و كبر و هلل و صل على النبي نَاتِينَهُ بصوت مرتفعة خاليدات (دراق)ر)

ملادِ مطفیٰ تافیق الم مرصری کے بداشعار نعت سیدالا برارتافیق بڑھے جن میں کسی نے امام مرصری کے بداشعار نعت سیدالا برارتافیق بڑھے جن

" مرح مصطفیٰ مَانْ اللَّهُمُ كے ليے يہ بھی تھوڑا ہے كہ جوسب سے اچھا خوش نولیں ہواس کے ہاتھ سے جاندی کے پتر پرسونے کے پانی سے کھی جائے اور جولوگ شرف دینی رکھتے ہیں وہ ان کی نعت سن کرصف باندھ کرسروقد یا گھٹوں کے بل کھڑے ہوجا نیں۔'' ان اشعار کے بنتے ہی حضرت امام یکی وجملہ علمائے کرام حاضر ین مجلس مبارک نے قیام فرمایا اور اس کی وجہ ہے جلس میں نہایت انس حاصل ہوا۔'' علامة ليل على مينايغرمات بن:

''اس قدر بیروی کے لیے کفایت کرتا ہے۔''

نیز د بوبند بوں کے پیرومرشداوران کی مسلم (بعنی متند) شخصیت حاجی امداداللہ ماحب مهاجر كلى كاارشاداس مسلديس ملاحظه بو- لكصة بين

"اورمشرب فقير كابيب كمحفل مولد ميں شريك ہوتا ہے بلكه ذريعهُ بركات سمجه كربرسال منعقد كرتا موں اور قيام ميں لطف ولذت يا تا مول\_" (فيعلد نعت مئله مطبوعه التي الم سعيد كراچي )

و مکھنے مخالفین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو مخالفِ سنت اور ناجائز امر کا مرتكب قرار دييتے ہيں مانہيں۔اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر استقامت کی تو فیق عطا فر مائے اور بجا خالفت كرنے والول كوراوت وكمائے \_ امين ثم امين-

(مترجم رساله)مولاناعلامه محمد عبدالحكيم تشرف لا ہوری وارالعلوم اسلاميد رحمانيه برى بور بزاره

اور پھر جبکہ علائے امت اور صلحائے ملت بکٹرت قیام کرتے چلے آئے ہیں ای کی پوری تفصیل تو امام اہلِ سنت اعلی حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خان ہریلوی قدمس مسوفا كے رساله مباركه '' اقامة القيامة '' اورمقتدىٰ العلماء حفرت مولا ناسيد ديدارعلى شاه صاحب قلدس مسرةُ كرساله مباركه "رسول الكلام في بيان المولد والقيام" ميس دينهي جاسكتي ہے۔ تا ہم ایک دومثالوں کا ذکر خالی از فائدہ نہ ہوگا۔

علامه جليل الثان على بن بربان الدين حلبي بينية في سيرت مباركه "انسان العيون'' (المعروف به''سيرت حلبيه'') ميں تصريح فرمائي ہے كه بدعتِ حسنہ ہے اورارشاد

" بيشك وقت ذكر نام ياك حضورسيد الانام عيظظا قيام كرنا امام تق الملة والدين سكى يُنفذ سے بايا كيا۔ جواس امت مرحومد كے عالم اور دین وتقوی میں امول کے امام ہیں۔اوراس قیام پران کے معاصر تُن ائم كرام مشائخ اسلام نے ان كى متابعت كى بعض على و يعنى أنبيس امام اجل کےصاحبز اوے شخ الاسلام ابونصر عبد الوہاب ابن الی الحن تقی الملّة والدين سبكي ني "طبقات كبرى" مين تقل فرمايا كدامام سبكي (١٣) کے حضورایک جماعتِ کثیرہ اس زمانہ کے علاء کی مجتمع ہوئی اس مجلس

(۱۴) و قد وجد القيام عند ذكر اسمهٔ صلى الله تعالى عليه وسلم من عالم الامة و مقتدى الائمة دينًا و ورعًا تقى الدين سبكى رحمه الله تعالى و تابعه على ذالك مشائخ الاسلام في عصره فقد حكى بعضهم ان الامام السبكي اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد فيه قول الصرصرى فى مدحه مَلَئِكُ قليل المدح المصطفى الحظ بالذهب على فضة من خط احسن من و ان ينهن الاشراف عند سماعه قبامًا صفوفًا او رجئيًا على الركب و عند ذالك قام الامام السبكي و جميع من في المجلس وحصل انس كثيربذالك المجلس و كفي في ذالك في الاقتداء اله(اقامة القيامة)



فرمانِ بارى تع<u>ك</u> وردوسلاً رفض المناكل عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُ عَمْ مَا لَعْمِلُ مُولَى مِ إِنَّ اللَّهِ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَأْتُنَّا الَّذِينِ الْمِينُولِ صَافُواعكيه وَسَلِّمُواتسَلِيمًا هُ فوان جريت الغالمين عظيا ألصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وہ خض بخیل ہے جس کے سامنے میراذ کر كياجائي اوروه مجه يردرودنه بهيج

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

حمد بے عداور شکر بے نہایت خاص اُس مالك الملك الله الصمد كواسطے بهرس كى ذات بے مانندكى صفت كم يَلِدُ وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ہے اور صلوٰة اور سلام بے غایت حضرت سيدالم سلين كے واسطے ہے جن كے اساء ساميدا تحد وقحم بين اور اوصاف عاليد رحمة اللحالمين وشفيج المذہبين بين اور ذات بابر كات سبب وجود بروو عالم ہے۔ بت

(وجه تاليف)

نام كاب : وسيلة المعاد في اثبات ميلاد خير العباد

مولف : فاضل جليل حضرت مولا نامحمر عبدالله محمري مينيد

طبع اول : مطبع نامی لکھنؤ،٣٠ ١٣٠ اجری/نومبر١٨٨٥ء

طبع دوم : والضحلي بلي كيشنز در بار ماركيث لا مور

والضاح يبائليثينز

مختصر ککھیں تا کہ ناواقفوں کو دانست ہو اور آئندہ ا نکار ایسے امرِ مستحن سے نہ کریں کی باوصف کم استعدادی وکثرت تر ددات وعلالت طبیعت کے بتو فیق الٰہی بیرساله یکھااور نام الكا"وسيلة المعاد في ميلاد خير العباد"ركار

(بلاوجه خفلِ میلادکو بدعت ستیم کہنے والے نادان اور محبت رسول سے خالی ہیں) اورواضح ہوکہ بنائے محفل شریف میلاد یقینا امر خیر ہے اور آنخضرت کا تھا۔ محبت پیدا ہونے کا وسیلہ ہے اور سبب اجرِ عظیم وتفویت ایمان ہے کیونکہ محفل میلا وشریف میں حضرت سید البشر خاتم المرسلین تأثیراً کے فضائل و معجزات کا بیان ہوتا ہے اور اُتہ مرحومہ پر کس قدر آپ کی عنایات ہیں اُن عنایات کا اظہار ہے اِس حال میں ایسے امر فیر کو بدعت سینہ کہنا بڑی نادانی و مراہی ہے اِس تحفل اقدس کو بدعت سینہ وہ کے گا جس کر حضرت رسول خدا المالية المسائلة المستحريجي محبت نبيس باليقض يرنهايت افسوس بكروال حضرت کی اطاعت ومحبت کا کرتا ہے لیکن ذکرِ خیر ہے آپ کے جوموجب خوشنودی خالق کونین ہےاور باعث حصول سعادت دارین ہےاہیے کومحروم رکھتا ہےاورآ پ کے فضائل و معجزات کا ذکر و بیان جس تحفل میں ہوا اُس کو بدعت سیر کہتا ہے جب اُس نے آتخضرت کے ذکراوراً س کی ساعت ہے اپنے کومحروم رکھا تو الی محبت کا دعویٰ محض بے دلیل ہے۔

سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ یا نہ سکا سرتو کھو سکا کس منہ سے پھرتُو آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہوسکا اے عزیز بیتو انسان کی عادات میں سے ہے کہ جس سے جومحبت رکھتا ہے ہیشہ اُس کے ذکر اور یا دمیں رہتا ہے اُس کے فضائل واحسانات کوخلوت وجلوت میں بیان کرتا ہے بہ مقتضائے مقولہ صاوقہ مَنْ آحَبُّ شَيْنًا اكْتَشَرَ ذِكُرَةً كَ يَعِيْ ' جَوْخُص كى سے الفت كرتا ہے اس كا ذكر بهت كرتا ہے اوراً س كونبيس بھولتا ہے "اور ذكر عام بے خواہ باعلان ہویا بداخفایا ہا جماعت ہویا بے جماعت۔

تو إس حال ميں آنجناب رحمة اللعالمين شفيح المذنبين كا ذكروبيان كيونكر آپ ك

ملار مصطفى خاليتها قین کی طبیعت کے خلاف ہو گا اور کس طرح اِس کو دہ بھولیس گے۔ " بسیح مسلم" میں حضرت انس ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ' فرمایا رسول خدا منا النظام نے أَنْ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ لِعِن تُو أَن كِساتِهِ وَكَا جَن سِيرُو مِبْ رَهَا ہِے-''

تفییراس مدیث شریف کی حسب روایت حضرت انس نظافتا کے اس طرح سے بي الكي تحص في سوال كياكه يارسول الله صلى الله عليك وسلم! قيامت كب ہوگ؟ آنخضرت تَأْنَيْ أِنْ فِي فرمايا كَدُونْ قيامت كاكياسامان كياہے جوسوال أس كے حال ے کرتا ہے۔اُس نے عرض کیا: کچھ سامان نہیں نہ زیادہ نماز ہے نہ روزہ۔ کیکن میں خدااور أن كر رسول سے محبت ركھتا ہوں۔ تب حضرت تَكَافِينَ فِي فِي عديثِ مُدكور فر مائى يعنى تو آیات میں محبت کے سبب سے ہمارے ساتھ ہوگا۔"

جب معلوم ہوا کہ حضرت تالیکی کی محبت و اطاعت عذاب جہنم اور قیامت کے معائب جانکاہ سے نجات پانے کی باعث ہے تو مسلمانوں پرضرور ہوا کہ ایسے اعمال کریں جى مي اظهار خرسندى وشكر نعمت خدائ تعالى مواورسبب زيادتى محبت كا أتخضرت التيام ے ہو ہے ایسے عملوں میں ایک عمل بنائے محفل مولد شریف ہے اور واضح ہو کہ آنخضرت گانگا اور صحابہ اور تابعین و تنع تابعین کے زمانہ میں چونکہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کا انتظام کا محبت خوب تھی بہسبب بیان ہونے فضائل و معجزات آئخضرت کے خلوت وانجمن میں اور برسبب ترقی دین وشریعت کے اور برسبب حاصل ہونے حضوری کے اور قرب زمانۂ المحضرت کے۔ اِس واسطےعلائے دین کو مجلس اقدس کی بنا ورواج کی حاجت نہ ہوئی اور زماند حفرت تالیفی کا جس قدر بعید موتا گیا لوگوں کے دلوں سے محبت بھی حب وستورزماند بقرايج كم ہوتی چلی بیسب نہ حاصل ہونے اُن بعثوں کے جوصحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کو عامل جمیں۔ یہاں تک کہ بعد قرونِ ثلاثہ کے اہلِ اسلام میں ممراہوں کے بہتر (۷۲) ارقے نظے اور جایا کہ دین اسلام میں طرح طرح کے فتنہ وفساد بریا کریں کیکن چونکہ اللہ تعالی حافظ اِس دین کا ہے اِس لیے علمائے عارفین کے دلوں میں اُس نے الی با تیس ڈالیس کدہ فرقہ ضالین کے فتنہ وفساد د فع ہونے کی باعث ہوئیں اور آنخضرت کا پینٹی کی محبت زیادہ

(بدعت ِ صَلالت کے کہتے ہیں اس کی وضاحت نیز ہر بدعت بُری ہیں )

پی قرون ثلاثہ کے بعد مجلس مقدس کے رواج پانے سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ بدعت صلالت میں داخل ہو جائے کیونکہ بدعتِ صلالت اُس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود موافق اصول وقواعد سنت رسول خدام التي الم كنبيس ماياجاتا اورأن يرقياس نبيس كياجاتا ب اور مدیث کل بدعة صلالة كامصداق بحى يهى بدعت ہاورجو كماصول وقواعدسنت كے موافق ہواوراُن برقیاس کیاجائے وہ ہرگز بدعتِ صلالت نہیں ہے بلکہ وہ بدعتِ حسنہ ہے۔

(بدعت حسنه كاحضرت يشخ عبدالحق محدث د بلوى سے ثبوت)

چنانچه شاه عبدالحق محدث د ہلوی علیه الوحمة جلداول''اشعۃ اللمعات'' میں تحت تفير كُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ كَفراتْ بِن

بدانکه مر چه پیداشده بعد از پیغمبر ﷺ بدعت ست و ازانچه موافق اصول و قواعد سنت اوست و قیاس کرده شده است بران آنرا بدعت حسنه گویند و انچه مخالف آن باشد بدعت ضلالت خواند و كليت كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ محمول براين ست و بعض بدعتها ست كه واجب ست چنانچه تعلم و تعليم صرف و نحو كه بدان معرفت آيات و احاديث حاصل گردد و حفظ غرایب کتأب و سنت و دیگر چیز هانیکه حفظ

دين و ملت برآل موقوف بود انتهى-اور صديث شريف مَنْ أَخْدَتْ فِي أَمْرِنَاهُذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ لِينَ "جس نے نئی بات نکالی بچے دین ہمارے کے وہ چیز کہیں اُس میں ہے لیں وہ مردود ہے'' آل کی شرح میں محدث دیلوی فرماتے ہیں:

کیسے که نوبیدا کرد دمر دیں ما که این دین مروشن و هوید ست چیزے ما که نیست ازان دین یعنی احداث کرد چیزے ما که

ميلادِ معطى الشيار على وسيلة العام ہونے کی اوراُس کے قیام کی سبب ہوئیں اور بیامر پوشیدہ نہیں ہے صاحب علم وعقل بر کر تھی تخصی جس کے وجوب کے دلائل دوسرے رسالہ میں بیان ہوئے ہیں یقییناً موجب رقع **می**ں فساد ہے اور محفلِ میلا دشریف یقیناً باعث زیادتی اعتقاد و محبت ہے اور سبب اُس کے مغاو قیام کا ہے کیونکہ اس میں آنخضرت تَا اَنْ اِلْمَا پُر صلوٰ ۃ اور سلام بکٹر ت بھیجا جاتا ہے اور آپ کے تولد وفضائل ومجزات وخوارتی عادات کا ذکر موتا ہے جو کہ بونت ولا دت وصِغر سِنی (م عمری) آنجناب اقدس سے صادر ہوئے ہیں اور امتِ مرحومہ کے حال پر کس قدر آپ ل عنایات ہیں اُن کا بیان ہے اور اُمتِ مقبولہ کی طرف سے اظہار شکر و خرسندی اُن عنایات ا ہے پس اے بھائی بنا اور رواج إن امور خير كا خالى از حكست وصلحت بيس ہے۔

(محفلِ میلا دشریف کی با قاعده ابتدا کب ہوئی)

اب اس مقام میں محفلِ میلا دشریف کی اصلوں اور دلیلوں کا ذکر اور اُس کی بنالا رواج کب سے ہے اُس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جانوتم کہ بانی اِس محفل اقدس کا شم موسل مين اوائل مِا سُنة سالعه مين علامه و مرفريد عصر تيخ وقت حضرت يسخ عمرو بن ملاجم موسى ہیں اور ملک مظفر المدین ابوسعید کو کبری بن زین الدین بادشاہ اربل نے بہ کمال اہتمام و من انظام اِس تحفل شریف کی ترتیب ورواج میں کوشش کی ہے اور میہ بادشاہ عالم وعادل ہرسال تين لا كددينار تحفل شريف مي عَر ف (خرج ) كرتا تهااورموجب اين بخشايش (مجتشش) الا برکت کا جانتا تھااورعلائے علام اورصو فیہ کرام کیمحفل میں حاضر ہوتے تھے اُن **کو بانعام واگرام** نهايت خوش كرتا تفااليها بي مضمون كتاب "مسئل الهدى والرشاد" مشهور به "سيرت شامي" كام جوحفرت تیخ محد شامی ہے ہے اور مضمون 'مراة الزمان 'مولف سبط ابن جوزی کا بھی بھی ہی ہے

قاضى احد بن محر بن خلكان في اين "تواريخ" بين لكها هي كـ"مولانا حافظ ابوالخطاب معروف بابن دحید کدمشامیرفطلامین سے تھے۔ ۲۰ جری میں شہراریل می 🔞 كركتاب "التنوير في مولد البشير والنذير "تاليف كرك شاواربل كي خدمت مما گذرانی (پیش کی)۔اوراس کےصلہ میں ہزاردیتاراُن کو ملے بعداُس کے اکثر بلاد<del>اسلاما</del> ہ حريين شريقين مين مجالسِ ميلا دشريف كارواج موا

نیست دس کتأب و سنت صریحاً و نه مستنبط از و بے پس شامل شد اجماع و قیاس مها و مراد ازان چیزیست که مخالف و مغیر آن باشد پس آن چیز یا آن کس باطل و مردود ست انتہی۔

(دیوبندیول کے معتمد نواب قطب الدین دہلوی سے بدعت حسنہ کا شہوت) اور''مظاہر حق'' میں مذکور ہے کہ''لفظ ما لیس مند میں اشارہ ہے اُس کی طرف کہ نکالنا اُس چیز کا کہ مخالف کتاب وسنت کے نہ ہو بُر انہیں ہے۔'' انہی

(برعتِ حسنه اورسید کی حضرت شیخ عبد الحق محدث دالوی سے مزید وضاحت
اور کتاب مدارج النوق " جلد اول سفی ۲۸۹ کے باب تم میں مرقوم ہے:
"وصل در وجوب اتباع سنت و مقرس ست که مذموم و مردود
و بدعت مغیر سنت سست و آن که نه چنیں باشد بلکه مقوی و
مروج سنت بود آن مرا بدعت حسنه گوند و آن جائز ست از
جہت معالیت مصلحت و حکمت و گفته اللہ که بدعتی ست که
واجب ست فعل آن مائد تعلم صرف و نحو و علوم آلی که نبود
در زبان نبوت یا مستحب مثل بیائے مرباط و مدامس و بقاع
خیر و مباح مثل سیرے و ترقه باتی مکروی و حرام" انتہی۔

(بدعت حسنه اور بدعت سیئه کی علماء اسلام سے وضاحت) اور "سیرت شائ" میں مذکورہے:

و قال الحافظ ابومحمد عبدالرحمٰن بن اسماعیل المعروف بابی شامه فی کتاب "الباعث علی انکار البذع والحوادث" قال الربیع قال الشافعی رحمة الله علیه المحدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما یخالف کتابا او سنته او اثرا او اجماعًا فهذه البدعة

الضلالة والثاني ما احدث من الخير لاخلاف فيه بواحد من هذا فهي محدثه غير مذمومة و قد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هٰذه يعني انها محدثة لم تكن و اذا كانت فليس فيها رد لما مضي انتهى.

213

(ترجمہ) ''کہا حافظ ابومح عبدالرخمن بن آسمعیل عرف الی شامہ نے اپی کتاب ''الباعث علی انکار البدع و الحو ادث' میں کہارہ نے نے کہ کہاشافعی نے نئی ایجاد کی دو تسمیس ہیں ایک وہ کہ نکالی جائے خلاف کتاب یا سنت یا اثریا اجماع کے پس یہی بدعت صلالت ہاور دوسری وہ چیز کہ نکالی جائے نکی سے کنہیں خلاف اُس میں ساتھ ایک کے اِن موم ہے اور تحقیق کہا حضرت عمر داشت تیام میں سے پس وہی چیز غیر فدموم ہے اور تحقیق کہا حضرت عمر داشتی اور جب مصان میں انجھی بدعت ہے یہ یعنی تحقیق بینی چیز ہے کہ نہ تھی اور جب ہوئی تو نہیں ہے اُس میں رواس واسطے کہ گذر ابیان اُس کا۔''انتی ہوئی تو نہیں ہے اُس میں رواس واسطے کہ گذر ابیان اُس کا۔''انتی

(ملاعلی قاری اور مولا تا ارشاد حسین رامپوری سے بدعت حسنه کا شبوت) چنانچه "انتهار الحق" میں بدعت کے بیان میں نہ کور ہے که" ملاعلی قاری" مرقاہ شرح مشکلوة" میں ذیل صدیث کل بدعة ضلالة کفر ماتے ہیں:

قال في الازهار اي بدعة سيئة ضلالة لقوله مُنْكِّ من سن في

اور 'شرح مشکوٰ قائم میں مُلَا علی قاری کے ہے درحالیکہ وہ ناقل نووی ے ہے کہ 'بدعت شرع میں پیدا کرنا اُس چیز کا ہے کہ آنحضرت کا اُنگام کے زمانہ میں نہ ہوئی''اور''شرح سنت'' میں امام بغوی کے ہے '' بدعت وہ چیز ہے کہ پیدا کی گئی ہے بغیر قیاس کے کوئی ایک اصل پر اصول دین میں ہے۔' اور کہاجڑ ری نے''نہایہ' میں کہ' بدعت دوسم پر ہے ایک بدعت ہدی اور دوسری بدعتِ صلالت پس جو کہ ہے برخلاف أس كے كہ تھم كيا ساتھ أس كے اللہ تعالى نے اور أس كے رسول تُلْتُلَقِيم نے پس وہ مذموم اور قابل انکار ہے اور جو کہ واقع ہے زبرعموم اُس چیز کے کہ بلایا اللہ تعالی نے طرف اُس کے اور رغبت دلائی او پرأس کے یارسول نے اُس کے پس وہ مدوح ہے۔ " اُنتخا

(امدادالسائل اردور جمد ملئة مسائل صغيه ٩٨ مطبوع الرحيم اكيدى اعظم محرليات آبادكراجي) تمام ہوئی عبارت' مبائہ مسائل' کی جو کہ منقول' نہا ہیا' سے ہے۔ بدعت کی تعریفات ندکورہ سے خوب ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز مخالف کتاب وسنت واڑوا جماع کے ہووہی بدعتِ ضلالت ہے وگر نہ بدعتِ ضلالت تہیں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ مجلس میلا دشریف کی ہرگز بدعتِ ضلالت نہیں ہے کیونکہ وہ برخلاف اصول شرعیہ کے نہیں ہے بلکہ شوت اُس کا اصول شرعیہ سے ہوروہ یقیناً موجب ا اجر علیم ووسیله مغفرت ہے۔

(ابولهب كواقعه مع على ميلا دشريف ك شبوت برحضرت شيخ عبدالحق

محدث د بلوى كااستدلال)

اب يهال مجلس ميلا وشريف كى اصلول كابيان كياجا تا ہے-غاتم المحد ثين مولانا شيخ عبدالحق د بلوي بينية "مدارج النبوة" جلد دوم (صفحه ۱۸، ١١٥١٥) مِن قرمات مِن:

الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها انتهي. (انتفارالحق صنحة ٩ سمطيوعه طبع عزيز المطالع واقع وارالزياسة مصطفى آباد عرف راميورس اشاعت ١٣١٨ه)

(منکرینِ میلا د( دیوبندی حضرات ) کے معتمد شاہ اسحٰق دہلوی سے بدعتِ .

اور''ماِئة المسائل' كسوال بنجاه و دوم ك جواب ميس مولانا محمد الحق والوي فرماتے ہیں:

> و فى "فتح المبين شرح الاربعين" النووية للشيخ ابن حجر المكي البدعة لغةً ما كان مخترعًا على غير مثال سابقٍ و شرعًا ما احدث على خلاف امر الشارع و دليلهً الخاصِّ والعام انتهي و في "شرح المشكُّوة للقارى"ناقلاً عن النووى"البدعة في الشرع احداث مالكم يكن في عهد رسول الله" "شرح السُّنَّةِ لِلْبَعُوى""البدعة ما أُحْدِثَ على غير قياس اصل من اصول الدين" انتهى قال الجزرى في النهايه "البدعة بدعتان بِدُعَةٌ هُدِّي وَّ بِدُعَةٌ ضَلَالَةٌ فما كان في خلافٍ ما آمَرَ اللَّهُ بِهِ و رسولُةٌ فهو في حَيِّزِ اللَّهِ والانكار وما كان واقعا تحت عموم ماندب الله اليه و حَضَّ عليه او رسولُهُ فهو في حَيِّزِ الْمَدُح" انتهي. ترجمہ: ''اور'' فتح مبین' که''شرح چہل حدیث' جمع کردؤ امام نووی ہے تالیف ہے ابن حجر کلی کے اُس میں مرقوم ہے کہ'' بدعة لغت میں وہ جیز ہے کہنی نکالی گئی ہوبغیر مثال سابق کے یعنی آنخضرت تا ایکا کے زمانہ میں اُس نو بیدا چیز کا کوئی مثال نہ ہو۔اورشر عاوہ چیز ہے کہ پیدا کی گئ ہو برخلاف ملم خداور سول کے اور دلیلی خاص اسام اُس کی کے '۔

وصل اول كسيكه آنحضرت على مرا شير داد توييه بود كبيرك ابولهب بضم متلثه و فتح وائو و سنكون تحتأنيه و موحدة دس آخر ثوببه آن شب که چون آنعضرت متولد شد بشأرت مسأنيد به ابولهب كه دم خأنة عبدالله بوادم تو پسرے متولد شد ابولهب او مرا بمژدگانی آزاد کرد و اصر کرد که او مرا شیر دهد حق تعالی باین شادی و سروس که ابولهب بولادت آنحضرت على على على على وعلى تخفيف كو دو موزد و شنبه ازوی عذاب برداشت چنانکه دس حلیث آمده است و دس إتجاً سند است مر اهل مواليد مها كه دمشب ميلاد آنحضرت على سروم كنند و بذل اموال نمايد يعنے ابولهب كه كافر بوڈ قرآن بمذمت وي نازل شده چون بسروس ميلاد آنحضرت وبذل شير جأريته وع بجهت آنحضرت جزا دادة شدة تأحأل مسلمان که مملو است به محبت و سروس و بلل مأل دس طریق وے چه باشد و لیکن باید که از بدعت ما که عوام احداث كردة انداز تغنى وآلات محرمه و منكرات خالي بأشد تأ موجب حرمان از طريقة اتباع نگردد التهي

(مدارج النبوة فارى جلد دوم صفح ۱۸، ۱۹ و لادت آلمحضوت اول كسيكه آنحضوت را شيو داد نويبه بود مطبوعه الوربيالرضويه ببلشك كميني كارشيدرودولا مور)

## (میلا دشریف کا حدیث شریف سے دوسرا ثبوت)

اور (صفحه ۵۸۷) جلد دوم'' مدارج المعبوق'' (فاری) دس ذکو حسان بن ثابت ك باب ويم در در موذنين و شعرا و خطباً "من موجود ي:

و آن حضرت می نهاد برائے حسّان منبر دی مسجد که می ایستاد برائے مدح آن حضرت و هجو دشمنان وے و فرمود

217 آنحضرت إنَّ اللَّهُ يُؤيِّدُ حَسَّانًا بِرُوحِ القُدسِ مادَامُ ينافِحُ عَن رسولِ اللهِ و دس سوالت يُفَاخِرُ انتهى لینی" بینک الله تعالی تائد کرتا ہے حتان کی ساتھ جرئیل کے جب تک کہ مقابلہ كرتاب وه يا فخر كرتاب وه حفزت رسول الله تأثيثاً كي طرف سے-'' '' مدارج النبوة'' كى عبارت سے خوب معلوم ہوتا ہے كداصل تجلس ميلا دشريف ك منت بينى حديث شريف ميں ہے جوكه بنسبت ابولهب كے حضرت كاليكا سے ارشاد اواع چنانچ حفرت محدث دہلوی علیدالرحمة نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے:

"دس ایتجاً سند است مراهل موالید س که دس شب میلاد آنحضرت الله سر دم كتند وبذل اموال نمايد" الخ

اور دوسري سندواقعه حضرت حسان بن ثابت رفاتين شاعر مداح آل حضرت تأثيرهم كا ے كدوه ٱلخضرت تَلْ اور جماعتِ صحابه كبار كے حضور ميں حسب الامر آن حضرت كَالْيَكِمْ مجدنبوی کے منبر پر کھڑے ہوکر آن حضرت النجام کے فضائل و معجزات کو کمال فصاحت و بلاغت سے بیان کرتے تھے۔

ورحقیقت بیری توی دلیل بے بنائے عفل اقدس کی اس لیے کہ حضرت حسان باللہٰ جیا کہ آن حضرت مَلَّ المِنْ المُراصحاب ثنافیؒ کے حضور میں آپ کے فضائل ومعجزات کو بیان فرماتے تھے دیبا ہی محفل میلا دشریف میں بھی جماعت موشین کے حضور میں آنجناب کا پیٹا کے ففائل ومجزات وعنايات كابيان كياجا تاب بس بنائے عفل شريف كى اصل سنت مولى -

كشف الدلجى بجماله بلغ العلٰى بكماله صلوا عليه و اله حسنت جميع خصاله (میلاد شریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے تیسری دلیل) تيسرى سندواصل كهامام حافظ ابن حجر عليه الرحمة ہے اسبل الهدئ ''میں

قال الامام الحافظ ابن حجر عمل المولد بدعة و لكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن و ضدها فمن تحري في عمله المحاسن و تجنب ضدها كان بدعة حسنة و من لافلا و قال قد ظهر لي تخريجها على اصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من ان رسول الله مُلْكِلِهُ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فساء لهم فقالوا هٰذا يوم اغرق الله فيه فرعون و نجا موسَّى فنحن نصومه شكراً للهِ تعالى فقالِ انا احق بموسى منكم فصامه و امر بصيامه. فيستفاد منه فعل ذلك شكراً لله تعالى على ما من به في يوم معين من ابداع نعمة و دفع نقمة و يعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لِلَّه تعالى بحصل بانواع عبادات من الصلوة والصدقة والتلاوة و اى نعمة اعظم من النعمة ببروز هذ النبي الكريم نبي الرحمة في ذلك اليوم انتهي

خلاصہ ترجمہ: ''کہا امام حافظ ابن حجر نے کہ عمل مولد شریف بدعت ہے لینی

آئخضرت کے زمانہ میں نہیں تھا نیکن وہ عمل مشمل ہے ساتھ امور خیر

کے اور شرکے بھی پس اگر مقصد کیا گیا اور شامل کیا گیا عملِ مولد میں
امور خیر کو اور اجتناب کیا گیا امور شرسے بدعتِ حسنہ ورنہ بدعتِ
سینہ ہے اور کہا امام ابن حجر نے تحقیق ظاہر بوا واسطے میر نے اکا لناعمل
مولد کا موافق دلیلِ شری کے کہ وہ صحیحین میں خابت ہے۔ اس طرح
سے کہ تحقیق رسول خدا اللہ تھا گی تشریف لائے مدینہ میں پایا یہود کو کہ
روزہ رکھتے تھے دن عاشورا کے پس پوچھا اُن سے پس کہا یہود نے
اس دن میں غرق کیا اللہ تعالی نے فرعون کو اور نجات دی حضرت موئی

کوپس ہم روزہ رکھتے ہیں اُس کا واسط شکر القد تعالیٰ کے۔ پس فرمایا
اسخضرت تَافِیْ اِنے میں احق ہوں ساتھ مویٰ کے تم سے پھر روزہ رکھا
اُس دن اور تکم کیا اُس دن کے روزہ کا، پس حاصل ہوا اُس سے کرنا
اُس کا واسطے شکر اللہ تعالیٰ کے واسطے احسان کے روزِ معین میں ایجاد
اُس کا واسطے شکر اللہ تعالیٰ کے واسطے احسان کے روزِ معین میں ایجاد
کرنے سے نعمت اور دفع کرنے سے رخج کے اور عود کرتا ہے ہو سے
دن میں ہر سال اور شکر اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے ساتھ انواع
عبادتوں اور سجدوں اور روزوں اور صدقوں اور تلاوت کے اور کون کی
نعمت ہوی ہے نعمت ظاہر ہونے سے اس نبی کریم نبی رحمت کے نیکا
اُس دن کے ''انتہاں۔
اُس دن کے ''انتہاں۔

أمست شفيعے چو تو صاحب كرمے كس ريا نه بود دم همه آفاق غص گر رينجه كنى بهرِ شفاعت قلص كامِ همه عاصيان بسازى بلامے

(ملا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے چوتھی دلیل)

چوتھی اصل ودلیل مولد شریف کے جواز کی ہیہے:

"قال محمد بن على الشامى الدمشقى صاحب "سبل الهدى والرشاد" قال شيخنا فى فتاواه عندى اصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس و قرة ما تيسر من القرآن و رواية الاخبار الواردة فى مبدء امر النبى المناب و ما وقع فى مولده ثم يمد لهم سماط يأكلون منه ثم يتفرقون من غير زيادة على ذلك فهو من البدع الحسنة التى ثياب عليها فا عليها لما فيه من تعظيم امر النبى المناب و اظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف و قال قد ظهر لى الفرح والاستبشار بمولده الشريف و قال قد ظهر لى تخريجه على اصل اخر غير الذى ذكره الحافظ ابن حجر وهو ما رواه البيهقى عن انس رضى الله عنه ان

کے داداعبدالمطلب نے عقیقہ کیاتھا آپ کا ساتویں دن پیدائش کے عالانکہ عقیقہ دوبار نہیں کیاجاتا ہے پی حمل کیاجائے گا یفعل آنحضرت طابق کا اس بات پر کہ آنحضرت تا اللہ کے اللہ اللہ کا اس بات پر کہ آنحضرت تا تھی ہے سبب پیدا کرنے اللہ تعالی کے آنحضرت کورجمت واسطے تمام عالم کے اور واسطے تعلیم اپنی امت کے عقیقہ ٹانیا کیا ہے جیسا کہ آنحضرت تا تی اسلے مستجب اور واسطے تعلیم است کے پس اسی واسطے مستجب ہیدائش آنجناب رسول خدا تا تی تی اس کے جو ہے ہم کو بھی ظاہر کرنا شکر کا بہ سبب پیدائش آنجناب رسول خدا تا تی تی اسلے مستجب کے ساتھ جماعت کے اور مستحب ہے کھانا کھلانا اور ما نندائی کے جو با تیں انچی کہ بہ سبب اُن کے تقریب اور اظہار مسرت ہو۔' انتہی با تیں انچی کہ بہ سبب اُن کے تقریب اور اظہار مسرت ہو۔' انتہی با تیں انچی کہ بہ سبب اُن کے تقریب اور اظہار مسرت ہو۔' انتہی

بت: اے ختم سسل که شأة كونين توئى هر شب ملك از فلك زمين بوس كند بت: چه نعمت است نرسك از خدا كه در تقلين

سر دو جهان و دم بحرین توئی شاهنشه تخت قاب قوسین توئی سپاسدامی این نعمت ست فرض عین

(میلادشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے یا نچویں دلیل) یانچویں سندودلیل مولد شریف کی مولانا ابوالخطاب مُرَالَیُّ اپنے رسالہ میں کہ سی ا بر 'التنویر فی مولد البشیر والنذیو''ہے۔لکھتے ہیں:

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يحدث ذات يوم في بيته وقايع ولادته عَلَيْكُ لقوم فيستبشرون و يحمدون عليه عليه الصلوة والسلام فإذًا جاء النبي عَلَيْكِ و قال حلث لكم شفاعتى انتهى.

خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ'' حضرت ابن عباس بھٹھ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن اپ گھر میں واقعات ولا دت آنخضرت تا تی اورخوارق عادات کہ اُس وقت ظہور میں اُٹ تھے بیان فرہاتے تھے اور قوم کو سناتے تھے اور قوم سن کرنہایت خوش ہوتی تھی اورشکر النبى غَلَيْكُ عق عن نفسه بعد النبوة مع انه وردان جده عبدالمطلب عق عنه فى سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مره ثانية فيحمل ذلك على ان هذا فعله عَلَيْ اظهارا للشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين و تشريعا لامته كما كان يصلى على نفسه لذلك فيستحب لنا ايضاً اظهار الشكر بمولده بالاجتماع والاطعام و غير ذلك من وجوه القربات و اظهار المسرات."

(ترجمه) خلاصه بيه بي م محمد بن على شامى دمشقى مصنف كتاب ومئل الهدي والرشاد' نے كەكہاشخ ہمارے نے لعنی جلال الدئين سيوطي نے اپنے '' فناویٰ'' میں کہ نز دیک میرے اصل عمل مولد شریف موجود ہے وہ عبارت ہے جمع ہونے سے لوگوں کے اور قر اُق قر آن سے جس قدر كهآسان ہواور نقل كرنے ہے أن اخبار كے جو دار دہواہ باب ميں ابتداءام آتخضرت مَنْ اللَّهُ إِلَى كَاوِرْ لَقُلْ كَرِنْے ہے واقعات كے جو بوقت ولا دت دغیرہ کے ظہور میں آیا ہے بعد فراغت ان امور کے دستر خوان بچھاتے ہیں واسطے جماعت حاضر بن محفل کے، اور کھلاتے ہیں، بعد اُس کے متفرق ہوتے ہیں اور امور مذکورہ پر کوئی چیز منہیات شرعیہ میں سے زیادہ نہیں کرتے ہیں ایس میمل بدعتِ حسنہ ہے کہ پیسب اُس کے توابِ عظیم ملتا ہے اُس کے فاعل کو کیونکہ اس میں تعظیم آنخضرت تَأْتُلُونَا ہے اور اظہارِ بجہت ومسرت بعجہ پیدائش آنخضرت مَنْ الْمُنْ كَ إِلَا اللَّهُ مُدوح فِي تَحْتِينَ طَاهِر مواداسط مير الكالنا اُس کا او پراصل دوسری کے سوااُس کے کہ ذکر کیا اُس کو حافظ ابن ججر نے اور وہ وہ چیز ہے کہ روایت کی اُس کو میمی نے انس وافت کہ تحقیق نی تالیکا نے عقیقہ کیا اپنا بعد نبوت کے باوجود یکہ تحقیق آپ

جواب من لكست بين:

خالق منعم یعنی نعمتِ بے مثل کے حاصل ہونے سے بجالاتی تھی اور آنخضرت تا خیز میں سلام بهيجتى تھى كەنا گاەحىخرت رسالت پناە شفاعت يايگاە بكامل حشمت وجاواس مجلس اقدر میں تشریف فرما ہوئے اور فضائل و مدائح کوس کر نہایت خوش ہوئے اور قاری اور مامعی

> بیت: مر کرا چون تو پیشوا بأشد ناامید از خدا چرا غم نخور،د آن که شفیعش توئی پایه دو قدس رفیعش

(میلا دشریف کے جائز ہونے کی خدیث شریف ہے چھٹی دلیل)

بشارت دی که حلال موئی واسطے تبہارے شفاعت میری - " انتہی

اورچھٹی اصل بی جی اُسی رسالہ "تنویر فی مولد البشير "ميں مذكور ب: عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه انه مر مع النبي عَلَيْكُ الى بيت عامر الانصاري رضى الله عنه و كان يعلم وقائع ولادته عليه الصلوة والسلام لابنائه و عشيرته و يقول هٰذا اليوم هذا اليوم فقال النبي عَلَيْكُ ان الله فتح عليك ابواب الرحمة والملائكة كلهم يستغفرون لك فمن فعل فعلك نجا نجاتك انتهي.

یعنی'' روایت ہے حضرت ابی در داء بڑھنؤ سے کہ وہ ساتھ آنجناب رسالت آب منان بنا کے مکان میں حضرت عامر انصاری ڈلٹنؤ کے گئے جس حال میں وہ تعلیم ت<sup>ق</sup>فہم و**اقعات** ولادت كرتے تھے۔اپنے فرزندوں اورخویشوں اورعزیزوں كواور كہتے تھے آج كے دن آئ كون يعنى بيردا قعات وخوارق عادات بوقت ولادت حفرت رسالت بناه كاليهم آج كم ون ظہور میں آئے تھے پس آنحضرت کافیون نے حضرت عامر انصاری ڈائٹنے کی تعلیم واعلام ک کرزبان مبارک سے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے دروازہ رحمت ومرحمت کا تیرے واسلے کھولا ہےاورتمام ملائک تیرے واسطے مغفرت جا ہتے ہیں پس جو تحف فعل کرے گاما ندفعل تیرے کے اور عمل کرے گا ما نندعمل تیرے کے نجات پائے گا ما نندنجات تیرے کے 'انتی-

که دارد چنین سیّل پیش رو بت: نهاند بعصیان کسی دس گرو وی دستِ تو سرمایه برسرِ خاکان بيت:اى مرويتو محراب دل غمر نأكأن جز تو که کند شفاعتِ بی باکان مروزیکه مروند بسوی جنت پاکان اع ويروصاف طاهر بكراحاديث فدكوره جوكه تعدادين جيه بين واسط عمل مولد مریف کے اصل محکم ودلیل مبرم ہیں باای ہما اس عملِ خیرے اٹکار کرنا بردی غفلت ہے۔ (منکرین میلاد کے معتمد شاہ اسحاق سے میلاد شریف کے جائز ہونے کا ثبوت) جناب مولانا محمد اسحاق دہلوی ''میایة مسائل '' کے سوال پانز دہم (۱۵) کے

الله عرس بر مولود شريف غير صحيح است زيرا که مولود ذکر ولادت خیرالبشر است و آن موجب فرحت و سرور هست و در شرع اجتماع برائے فرحت و مىرور كە خالى از منكرات و بدعات باشد آمده و برای اجتماع حزن و شرور ثابت نشده و فی الواقع فرحت مثل فوحت ولادت آنحضوت عَلَيْكُ در ديگر امر نیست پس دیگر امر برین قیاس صحیح نخواهد شد و مع هذا در مولود هم اختلاف ست زیرا که در قرون ثلاثه كه مشهود لهم بالخير ست اين امر معمول نبود بعد قرون ثلاثه اين امر حادث شد بنابراين علما در جواز و عدم جواز آن مختلف شده اند چنانچه به تفصیل و بسیط در کتاب "سیرت شامی" مذکور ست من شاء فلينظر فيه انتهى كلامه

(الدادالسائل ترجمه اردوماتة مسائل صفيه ٣٦ ،٣٣ ، مترجم مولوى عبد الحي نظر تاني وتحشيه مولوى حبيب احد كيرانوى الإبندى مطبوعه الرحيم اكيدى الدائم الماقت آبادكرا في الاول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح فيه اولي من الحزن انتهى قول الفاكهاني مختصراً.

(رجمه) لعني "كما يتن تاج الدين فاكهاني في نبيس جانيا مول ميس واسطهاس مولد کے کوئی اصل کتاب میں اور نہ سنت میں اور نہیں نقل ہوا کرنا اس کا کسی ایک علماء سے که انمددین سے میں بلکہ دو بدعت ہے نکالا اُس کو بطالوں نے بدلیل اس بات کے کہ ہرگاہ اظام شرعیہ خسد کو أس ير دائر كرتا ہول ميں اور كہتا ہول ميں كر عمل مولد يا واجب ہے يا مندوب بإمباح ياحرام يامكروه اورنبيس وه واجب ہے اجماعاً اور ندمشخب ہے اس واسطے كم هیقت مندوب وہ ہے کہ طلب کیا ہوائس کوشرع نے بغیر خدمت کے اُس کے ترک بداور فلا ہر ہے کے عمل ندکور میں اجازت از طرف شرع وار دہیں ہے اور نہ صحابہ تفاقی اسے ال میں کوئی روایت ہے اور نہ تا بعین سے کچھ منقول ہے جبیا کہ مجھ کومعلوم ہے اور نہیں درت ہے کہ جومباح کیونکہ ٹی بات نکالنادین میں مباح نہیں ساتھ اجماع مسلمین کے پس الل باقى ر با مكريد كه موحرام يا مكروه -علاوه برين جس مهيني ميس كه يبدا موسئ التحضرت بل جبیا کہ وہ زمان بہجت ومسرت ہے بہسب ولادت المخضرت منگان کا اس میں وہ زمان م والم بھی ہے بسبب وفات کے۔ پس اظہار فرح وسروراد کی تہیں ہے اُس زمان میں الرن وم كرّن سيء علاصم صمون فاكهاني ك قول كاتمام موا-

(امام سیوطی کی طرف سے فا کہانی کے اعتراضات کا مدلل جواب)

اب امام حافظ جلال الدين سيوطي كاجواب بإصواب جوكه أن كى كتاب "محسن المقصد في عمل المولد" من بررويد تول فاكهاني فرور بالكاجاتا ب- قول في سيولي مكك اقول: اما قوله لا اعلم فيقال عليه نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود و قد استخرج له امام الحفاظ ابوالفضل ابن حجر اصلا من السنة واستخرجت له انا اصلا ثانيا و قوله

مولانا کے کلام کا خلاصہ ( لینی قیاس کرنا عرس کومولود شریف پر غیر سیجے ہے اِس واسطے کہ مولود عبارت ہے ذکرِ ولا دت خیرالبشر ہے اور یہ یقیناً موجبِ فرحت و**سرورے** اور شرع میں بچتع ہونا واسطے فرحت وسرور کے کہ خالی ہومنہیات شرعیہ سے ٹابت ہادر درحقیقت واسطےامت کے کسی امر میں فرحت وسرور ما نند فرحت وسرور ولا دت آنخضرت

میصری ولالت کرتا ہے کہ مولا نا بھی عملِ مولد شریف کے مجوز (یعنی جائز کیے والے ) تھے ہاں اُن کے کلام سے ریجھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرونِ ثلا ثہ میں محفل شریف معمول نهونے کی وجہ سے علمانے اس کے جواز وعدم جواز میں اختلاف کیا ہے۔

(تاج الدين فاكهاني كے ميلا دشريف پراعتراضات)

غیر مجوزین محفل شریف کے جو چندعلا گذرے ہیں اُن میں ہے ایک شخ تان الدين فاكهاني ہے جس كا قول كتاب دستيل الهدى والرشاد ،معروف بير سيرت شامية على مرقوم ہے اور اس کی تر دید بھی جو کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة ہے ہے اُس کتاب میں مذکور ہے قول فا کہائی اوراس کی تر دیدیہاں مسی جاتی ہے۔ ناظرین ملاحظہ کریں:

قُولَ قَاكُمِالَى: لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب الله تعالى ولا سنَّة ولا نقل عمله عن احد من العلماء الاثمة بل هو بدعة احدثها البطالون بدليل انا اذا ادرنا عليه الاحكام الخمسة قلنا اما ان يكون واجبا او مندوبا او مباحا او محرما او مكروها و ليس بواجب اجماعا ولا مندوبا لان حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على توكه و هُذا لم ياذن فيه الشرع ولا نقله الصحابةولا التابعون المتقدمون فيما عُلمت. ولا جائزان يكون مباحا لان الابتداع في اللين ليس مباحا باجماع المسلمين فلم يبق الا ان يكون حراما او مكروها من ان الشهر الذي ولد فيه النبي عُلَيْتُهُ وهو ربيع

وجه الله تعالَى. و روى البيهقي باسناده عن الشافعي قال محدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما يخالف كتابًا او سنةً او اثرا او اجماعًا فهٰذه البدعة الضلالة والثانيه ما احدث من الخير ولا يخالف لواحد منها فهي بدعة غير مذمومة. فيعرف من هٰذا منع الشيخ الفاكهاني بقوله ولا جائزًا ان يكون مباحًا الخ لان لهذا لقسم احدث و ليس فيه مخالفة الكتاب ولا سنة ولا اثر ولا اجماع فهي غير مذمومة. و قوله مع ان الشهر الذي ولد فيه الخ جوابه ان يقال ان ولادته عَلَيْكِ اعظم النعم لنا و وفاته اعظم المصايب علينا والشريعة حثت على اظهار شكر المنعم والصبر والسكوت والكتم عند المصائب. و قد امر الشارع بالعقيقة عند الولادة و هي اظهار الشكر والفرح بالمولود ولم يامر عند الموت بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحته و اظهار الحزن فدلت قواعد الشريعة علَى انه يحسن في هٰذا الشهر اظهار الفرح بولادته عَلَيْكُ لا اظهار الحزن فيه بوفاته و قد قال ابن رجب في "كتاب اللطائف" في ذم الرفضه حيث اتخذوا يوم عاشوراء ماتما لاجل قتل الحسين رضي الله عنه لم يامر الله تعالى و رسوله باتخاذ ايام مصائب الانبياء و موته ماتما فكيف مادونهم. انتهى. ملخص ما قاله الامام السيوطي في كتابه حسن المقصد في عمل المولد . " ترجمه: العني و كها جلال الدين سعولى من الكلف في الكين قول قا كما في: و تهيس جانا ہوں بن واسطے اس مولد کے کوئی اصل "(امام سوطی کا جواب)" پس

227

بل هو بدعة احدثها البطالون يقال عليه قد تقدم انه احدثه ملك عادل صالح عالم و يقصد به التقرب الى الله عزوجل وحضر فيه عنده العلماء الصلحاء من غير نكير من احد و ارتضاه ابوالخطاب ابن دحيه و صنف له كتابًا فَهُوْ لاء العلماء المتديون رضوه و اقروه و لم ينكروه. قوله ولا مندوبا فيقال عليه ان الطلب من المندوب تارة یکون بالنص و تارة یکون بالقیاس و لهذا و ان لم يرد فيه نص ففيه القياس على الاصلين و قوله ولا جايزان يكون مباحًا لان الابتداع في الدين ليس مباحًا البخ. كلام غير مسلم لان البدعة لا تنحصر في الحرام والمكروه بل قد يكون مباحًا و مندوبًا و واجباً. قال الامام النووي البدعة في الشرع هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله مُنْكِلُهُ وهي منقسمة الى حسنه و قبيحته و قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام البدعته منقسمة الى واجبة و مندوبته و محرمته و مكروهة و مباحة. قال والطرق في ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشرع فاذا دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبه و ان في قواعد التحريم فهي محرمة او الندب فمندوب او المكروه فمكروهته او المباح فمباحته و ذكر لكل قسم من هٰذه الخمسة امثلته الى ان قال و للبدع المندوبته امثلته منها احداث الرباط والمدارس و كل احسان لم يعهد في الصدر الاول و منها التراويح والكلام في دقايق التصوف و منها جمع المحافل للاستدلال في المسائل ان قصد بذالك

واجب ہے اور اگر داخل ہوئی قواعد تحریم میں پس وہ حرام ہے اور اگر داخل ہوئی تدب میں بس مندوب ہے اگر انواع کراہت میں شامل ہوئی پس مکروہ ہے اور اگر اقسام اباحت میں ہوپس وہ مباح ہے اور ذکر کیا داسطے ہرا کی تئم کے مثال چنانچہ کہا کہ بدعت مندوبہ کے واسط بهت مثال بين تجمله مسافر غانه ومدارس وغيره اقسام امر خيركه صدر اول میں ند تھا اور روایت کی بیہق نے حضرت شافعی علیهما الرحمة سے كركها شافعي نے بدعت دوشم باكي وہ ہے كر كالف قرآن یا حدیث یا اثر صحابہ یا اجماع کے ہوپس وہ بدعت ستیمہ ہے اور دوسری بدعت وہ ہے کہ وہ امرِ خیر ہے اور مخالف اصولِ شرعیہ مذکورہ کے نہیں ہے اس وہ بدعت مذموم نہیں ہے اس جانا جاتا ہے تقسیم بدعت اورأس کی تعریف ہے ممنوع ہوتا شیخ فا کہانی کے قول کا کہ اُس نے کہانہیں جائز ہے کہ ہوئے عملِ مولد مباح۔ کیونکہ عملِ مولد اگر چەمحدث بے لیکن مخالف قرآن وحدیث واثر و جماع کے نہیں ہے یں وہ بدعتِ غیر قدموم ہے لینی بدعت حسنہ ہے جیسا کہ فرمایا حفرت عمر وللشوع جماعت راور كرباب مين نعمت البدعة ھٰذہ کعنی انچھی بدعت ہے رہے کیونکہ تر اور کا انتخصرت مُلَّاثِیم کے زمانہ يس بايس اجتمام تمام ماه صيام ميس نه تقي-'' او**ر قول قا كمانى**:'' باوجود اس كے تحقیق كه الخضرت تألیک جس مہنے میں پیدا ہوئے لینی رہیج الاول وہ بعینہ وہ مہینہ ہے کہ آنخضرت ٹالٹی کے جس میں وفات یائی''الخ (امام سولی کا جواب)''پس جواب اُس کابیے که حفرت مین بیں ہے اور وفات آپ کی بری مصیبت ہے کہ وئی مصیبت مانند اُس کے جا نکاہ دنیا میں نہیں ہے اور شریعت میں ترغیب وحکم ہے کہ

کہا جائے گا اُس کے جواب میں نفی علم سے اصل مولد شریف کے لازمنيين آتا بيفى وجوداصل مولد كانفس الامريين حالانكة تحقيق تكالى واسطے مولد شریف کے امام حافظ ابوالفضل ابن حجرنے ایک اصل سنت سے اور نکالی میں نے واسطے اُس کے اصل دوسری'' اور **قول اُس** (فاكهانى) كا: " بلكه ده بدعت ہے كه نكالا أس كوجھوٹوں نے \_" (الم سیوطی کا جواب)'' کہا جائے گا اُس کے جواب میں کنہیں نکالا اُس کو مر باوشاه عاول صالح عالم في بقصدِ تقرب نز ديك الله تعالى كاور أسمجلس ميں علما اورصُلحا حاضر تھے بغیرا نکار کے اور پسند کیاعمل مولد شریف کوعلامہ ابوالخطاب نے اور تصنیف کی واسطے اُس کے ایک کتاب پس علمائے دین راضی ہوئے اور پڑھی اور انکارنہیں کیے''اور قول أس (قاكمانى) كا: "ولا مندوبا" (امام يوطى كاجواب) "كما جائے گا اُس کے جواب میں تحقیق کہ طلب مستحب میں بھی ہوتی ہے نص صرت کاور بھی ہوتا ہے قیاس۔اور بیا گرچینیں وارد ہوئی اس میں نص صريح، پس اس ميس قياس بيد دواصلول ير ' اور قول قا كياني: دونہیں جائز ہے کہ ہوئے مباح کیونکہنگ بات دین میں فکالنا مباح نہیں ہے۔' ال (امام سیولی کا جواب) '' کلام ہے غیرسلم (یعنی غیر متند) کیونکہ بدعت حرام اور مکروہ میں منحصر نہیں ہے بلکہ بعضے بدعت مباح ہے اور بعضی مندوب اور بعض واجب چنانچہ امام نووی نے کہا بدعت شرع میں کہتے ہیں اُس چیز کے نکالنے کو کہ آنخضرت عَلَيْهِمُ كَرْ ما ندمين نتُقى اوروہ دوشم ہے بدعت حسنہ اور بدعت سير اور شیخ عز الدین ابن عبدالسلام نے کہا کہ بدعت منقسم ب طرف واجب اورمندوب اورحزام اور مكروه اورمباح ك\_اوركها كه قاعده اس میں سے کہ اگر بدعت ضوابط ایجاب میں داخل ہوئی اس وہ

باین نعمتها دلالت کنی و بهره بخشی ..... و درین لفظ که و اما بنعمه ریس ریس الفظ که و اما بنعمه ریس الفظ که و اما بنعمه ریس که بر خود و بر لواحق خود باشند بیان کردن از مستحبات است ..... از عبدالله بن عمر باش منقول ست که ایشان احوال شب بیدانری خود و آن که امشب این قلم نماز به گذامردم و این قلم قرآن خواندم مر صباح بحردم میگفتند بعضی نأدان اعتراض کردند که این اظهام از قبیل مریاست و ایشان گفتند که خلائے تعالی می فرماید و آما بیعمه ریست که مرا ایشان گفتند که خلائے تعالی می فرماید و آما بیعمه ریست که مرا ایش نعمت مرا بیان نکنم و از توفیق بر طاعت داده اند پس چرا این نعمت مرا بیان نکنم و از شکر آن محروم ما نم انتهی۔

231

(تغیر فقامزیز (فاری) تغیر سورهٔ والفتی پاره عم جلد ۲۲۳،۲۲۳ مطبوعه المکتبة الحقائی ان و دوکش (ترجم) (وی این الاری الای الاری ا

نعمت منعم كوظا مركري اور وقت مصيبت وغم كے صبر وسكوت و إخفا اختیار کریں چنانچ تحقیق شارع نے تھم کیا عقیقہ کرنے کا وقت تولد فرزند کے اور عقیقد اظہار شکر وفرحت ومسرّت ہے بسبب پیدا ہونے فرزند کے اور حکم نہیں کیا وقت موت فرزند کے ذرع وقربانی وغیرہ کا بلکہ منع كيا فريا دونوحه واظهارهم والم كوبيل تواعد شرع دلالت كرتا إل بات بركه ماهِ رئيع الاول مين اظهارِ فرحت ومسرت بهسبب پيدائش حضرت شفيع المذنبين وسيلتنا في الدارين المالي كالمتحس ہا وراظہار حزن وغم بہ سبب وفات آنجناب کے فہیج ہے اور تحقیق کہا علامدابن رجب نے كتاب الطاكف" ميں ذم ميں قوم شيعد كے كه روزِ عاشورا كوروز ماتم قرار دیا ہے برسبب شہادت حضرت سیدالشہد ا المام حسين وفافق ك\_مالا تكه الله تعالى اوراس كرسول مقبول في حكم تہیں کیا ہے کہ مصائب وموت انبیاء کے واسطے روز ماتم مقرر کیا حائے۔ پس اس حال میں کیونکر سیحے ہوگا روز ماتم مقر رکرنا أن لوگوں کے واسطے جوانبیا کے درجہ میں ہیں ۔''

تمام ہوا خلاصه مضمون جلال الدين سيوطي مُشَيِّدُ كے كلام كا۔

اب دیکھواس کلام سے محفل شریف کا جواز خوب ثابت ہوااور تاج الدین فا کہائی کے کلام کا بھی بوجوہ احسن روہوا۔

(حضرت شاہ عبدالعزیز کی عبارت ہے میلا دشریف کے جوازیراستدلال)

خاتم المفسرين جناب شاه عبدالعزيز قدم الله مسرّة العزيز تحت آية كريمه و امَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (باره: ٣٠، سورة ضحى ، آيت: ١١) كي بيان مين فرمات بين:

یعنی وبه نعمتهانے پرومردگام، خود سخن گود بیان کن زیرا که ترا نعمتهائے فراوان داده است و علوم و معامرف بے پایاں بر دل توناً زمل فرموده شکر این نعمت آن ست که دیگران مرا هم

أس جہاں میں ہے شفاعت کے لیے اں جہاں میں تھا ہدایت کے لیے ہے گر سب انبیا کا پیشوا گرچہ سب کے بعد وہ پیدا ہوا سب کو اُس کے نور سے تھا اکتساب ب نی اجم ہیں یہ ہے آ فاب كيول نه امت أس كي هو خير الأمم ے جو خیرالانبیا وہ باکرم طاعت اُس کی انس و جان پر فرض ہے وہ شہنشاہ سا و ارض ہے

اورفر ماياشاه صاحب عليه الرحمة في سورة فاتحرك تفيريس كه حسواط اللّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ اشامرة است بمباحث نبوت و ولايت و اعتقادات صحيحه و اخلاق فأضله و اعمال صالح و ثوامريخ انبياً و تذكرهاني اولياء و مقامات و ملفوظات ايشأن انتهى افأدتم

اب انصاف کرو کہ محفل مولد شریف میں جبکہ سوائے اذ کارِحضرت خاتم المرسکین تنفع المذنبين تأثيث وحضرات صحاب ثفأة واولياء الله كدوسرا كوئي ذكرتبيس بوتا بتو پحروه شرعاً كيونكر هيجي نهيس موكااور باعث مغفرت نه موكا؟

ہاں جس محفل مولد میں برخلاف اصول دین کے چیزیں موجودر ہیں اور روایات غیرمعتبراً سمحفل مولد میں بیان ہوں جس کی اصل کسی معتبر کتاب سے ثابت مہیں ہے اُس محفل کے ناجائز ہونے میں کلام نہیں ہے اور جو کہ خالی ہے منہیات شرعیہ سے اور اُس میں روایات صیحه کابیان ہے اور واسطے محبت آنخضرت تانی ایک کے منعقد ہوئی ہے وہ بیشک موجب فوشنودی خداورسول اورسبب بر کسی عظیمه ہے۔

(حفرت شاه ولی الله اور حضرت مفتی عنایت احمد کا کوروی سے میلا وشرایب

مولانا محمر عنایت احد کے رسالہ "تواریخ حبیب الله" میں مذکور ہے کہ "شاہ ولی الله محدث وہلوی نے '' فیوض الحرمین' میں لکھائے کہ' میں حاضر ہوا اُس مجلس میں جو کہ مکہ معظمه میں مکان مولد شریف میں تھی ہارھویں رہیج الاول کو اور ذکرِ ولادت شریف اور

پس اے بھائیو!اللہ جلّ شانه کی فعتوں اور احسانوں میں بردا حسان وا کرام ہے کهایسے نی رحیم رسول کریم کو ہم لوگوں پرمبعوث کیا چنانچیاس نے فرقانِ عظیم میں فرمایا ہے۔ لَقَدُّ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمُ لَقَدُ مَنَّ اللَّهَ الخ.

ترجمہ: منتحقیق احسان کیااللہ تعالیٰ نے او پرایمان والوں کے جس وقت بھیجا 

پس بمقابل اس احسان وا کرام کے حق ادائے شکر انسان ضعیف البیان **ملن** نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی نعمت واحسان مثل نعمت واحسان وجو یہ اجود آنخضرت دھعا للعالمين وسيلتنا في الدارين عَلَيْنِهُ كَتَهِين بِ إِسَاواتِ هِ عَلْمُ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ آپ كى استِ مقبوله مصداق آية كريمه كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسُ كَمُولِ الله و لیک کمالات صوری ومعنوی ومراتب ومدارج سے مشرف ہوئی جو کہاور انبیا کی امتوں کو گل حاصل نہیں ہوا۔ تو اس حال میں ضرور ہوا کہ بہسبب ایسے احسان واکرام کے اوا کے حکم بقدرامكان دل دزبان وجوارح ومال سے كريں اور فضائل ومعجزات وعنايات كوآنجناب كل خلوت وانجمن میں بیان کریں تا کہ کفرانِ نعمت خالقِ منعم لا زم نہ آئے اور بیام پوشیدہ کل ہے کہ محفل مولد شریف جامع امور مذکورہ کی ہے کیونکہ اس میں بیانِ شکر و ثنائے رب العالمين ہے اور ذكر فضائل ومحامد ومعجزات وعنايات حضرت سيد المرسلين شفيع المذهبين ہے پس بہسبب جامع ہونے امورِ مٰدکورہ کےانعقاد محفل شریف کااو پرمومنین کے ضرور ہےاور مثر أس كاب شك كنه كارونا شكر كزارب:

> يك چراغ است دميين خانه كه از ير تو آن شعر برچہ ہیں احسان خالق بے شار بے زبان کو بھی نہیں انکار ہے ير لؤلد صاحب لمولاك كا تھا جہاں تاریک روش ہو گیا

هر کجاً می نگری انجینے ساخته <del>اا</del> ہے ہر اک ذی عقل بر نیہ آشار سو زبان حال سے اقرار ع سارے احسانوں یہ غالب ہو کیا خانهٔ زندان تما نکش بو مما

اگرچه صوم درین یوم بملاحظه شرف و کرمات و ولادت شریف درروے مستحب بأشد و در حدیث آمدة است كه آنحضرت دم مروز دو شنبه مروزه می داشت و از سبب آن پرسیده شد فرمود که من متولد شده امر دمین مروز و نأزل شد برمن وحى دمرين مروز مرواة مسلم انتهى

235

عنقائ فهم هیچ کس از انبیا نرفت آنجاً كه توبه بأل كرامت يريدة هر کس بقدم خویش بجائے مرسیدہ اند آنجا که جَائِے نیست تو آنجا سسیدہ حسن يوسف دم عيسى يد بيضاً داسى انچه خوبان ممه دارند تو تنها داری هر لطائف که نهان بود پسِ پردهٔ غیب جمله دم صورت خوب تو عيان ساخته الله آن فضأئل كه انبياً ما بود وان شمائل که اصفیاً ما بود گر شود جمله مجتمع بأهم جمله بأشد ز ضل احمدكم ترا عز لولاك تمكين بس ثنائي تو طه و ايس بس است

اے عزیر مکر رعقیقه کرنا آنخضرت الفیظ کابعد نبوت کے جو کہ جواز محفل مولد کی المناديل من بيان جوابي دور دوز دوشنبه كوكدرو ني تولد آپ كا ہے أس دن روز ه ركھنا آپ الایل ای بات کی ہے کہ آنخضرت الفیلی کوانی پیدائش سے بردی مسر ت حاصل ہوئی تھی مُل فَوْقُ مِن آب في مكر رعقيقه كيا اورشكربدر وزه اكعاليس امت مقوله بهي آپ كي اگر

خوارتی عادات وقت ولادت کا پڑھا جاتا تھا میں نے دیکھا کہ یکبارگی کچھا توارا کمجل ے بلند ہوئے میں نے اُن انوار میں تامل کیا تو مجھے معلوم ہوا کدوہ انوار تھے ملائکہ **کے ج**و الی محافلِ متبرکہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور بھی انوار تھے رحمت البی کے۔ " آتی مو مسلمانوں کو جاہے کہ بہ مفتضائے محبت آنخضرت تانیخ محفلِ مولد شریف کیا کریں اوراُس من شریک بول مرشرط بیے کہ بدئیت خالص کیا کریں ریا اور نمائش کورش ندویں اور می احوال سيح اورمجزات كاحسب روايات معتبره بيان مور اكثر لوگ جواس محفل من فظ شعرخوانی براکتفا کرتے ہیں یاروایات واہیہ نامعتر سناتے ہیں خوب نہیں ہے اور (یہ) جی علمانے لکھا ہے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف کا نہ جا ہیے اس لیے کہ بیحفل واسطے خوتی میلا دشریف کے منعقد ہوتی ہے ذکر غم جا نکاہ اس میں محض نازیبا ہے ترمین شریفین میں ہ**رگز** عادت ذکر قصه وفات کی نہیں ہے'تمام ہوئی عبارت'' تواریخ حبیب الن' کی۔

(توارخ حبيب الأصفي ااو ٢ المطبوء مطيع تا مي منشي نول كثور ، اليناً صفحه: ٤ مطبوء مطبي عليمي ، لا ور)

(روزِولادت پیرکی نضیات کابیان حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی سے) روزِ دوشنبه (پیرکا دن) روزِ تولد آنجناب سیدالم سلین کا باس کی فضیات می ''مدارج النوة''مي*ن فدكور*ي:

او چنانچه از ایام یوم جمعه اضل ست و خلق آدم و مروست و درردی ساعتی ست که هر که دعادبران ساعت کند مستجات گردد و لیکن کجاً میرسدوی بساعتیکه ولادت سید المرسلین دروست و صاحب مواهب گفته که نگردانید حق سبحانه در مروز دو شنبه که يوم مولد اوست ﷺ از تکليف بعبادت چنانکه دس مروز جمعه که خلق آدم دس دست از جهت کرامت حبیب خود ﷺ به تحقیف از امت وے به سبب عنایت بوجود وی وَمَا ٱرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ انتهى

ميلا ومصطفى تأثير عليه العدم على وسيلة العدم على المسلمة العدم المسلمة بنظرِ انتباع بغيرتعين يا بهتعين ماهِ ربيع الاول وروز دواز دہم يا روز دوشنبه آتخضر<del>ت آنگا</del> پيدائش كى خوشى ميں بدنيب خالص ومحبت وحصول سعادت دارين محفل ميلا دكريں اور **كمانا كملائر** اور خیرات کریں توبیامریقینا موجب مغفرت ہاورسب مرت المخضرت تا الفاق ا

## (میلادمنانے والے سے حضور مُلْ الْمُقَالِمُ خُوش ہوتے ہیں)

چنانچه وسيرت شاميه على ابوعبدالله بن ابومحد نعمان مينييا سے منقول م '' کہتے تھے سنامیں نے شنخ ابومویٰ رز ہونی بھنڈ ہے کہ کہتے تھے دیکھا میں نے نجی کھیا خواب میں اور بوچھا آپ سے حال مولد کا کس فرمایا آنخضرت کا ایکا نے من فرح بنا فرحنا به لینی جس نے خوش کی جاری جم خوش ہوئے اس سے 'انتہا ۔

(بدعت حسنه اورمسلمانوں کے بڑے گروہ کے تن پر ہونے کا حدیث ہے تہوت پس اس حال میں عقل و دینداری سے بعید ہے کہ صدیث کل بدعة ضلالا ك يرده شره كرحديث ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يخي جمر چیز کویقین کریں مسلمان نیک، تو وہ زدیک اللہ تعالی کے نیک ہے۔''

"موطّا امام محر" اورحديث من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها ا اجر من عمل بها من بعده من غير ان يُنَقّصَ من اجورهم شي-

یعن ' جس مخص نے کہ رواج دیا جے اسلام کے طریق نیک کویس واسطے اُس کے تواب اُس کااور ثواب اُس تخص کا کھمل کیا ساتھ اُس کے بیچھے اُس کے بغیر ناقص ہو<sup>نے</sup> اجرأن كے سے "كي والي مسلم" اور حديث ان الله لا يجمع امتى على ضلالة ا يد الله على الجماعة و من شذ شذ في النار\_يَعِيْ" بِـ ثِكِ اللُّرْقَالُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل کرے گا میری امت کو گمراہی پراور رحت الله تعالیٰ کی جماعت پر ہے اور جو محض جدا<del>اما</del> جماعت ے وہ ڈالا گیا آگ میں یعنی جہنم میں '۔' مشکوٰۃ شریف' کے ''باب الاعتصار بالكتاب والسنة" بين جاورمديث اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذفي المناد ۔ بیعن ' بیروی کروتم بڑی جماعت کی تحقیق جو شخص تنہا موا بڑی جماعت سے جہافیا

مارسطة المنافعة وعُكَاآكُ مِين يعنى جَهْم مِين -" دمشكوة" كيد "باب الاعتصام" كي دوسري فعل مين ے۔ان حدیثوں کو نہ و کیصنا اوراُن بڑمل نہ کرنا حالانکہ ان احادیث کوعلائے وین نے قواعدِ الله سے کہا ہے۔ بھائیو بعد آنخضرت ظافی کے جوامور کہ ایجادورواج پائے ہیں اگر تمام كورعت صلالت كهاجائة توبرا فسادلا زم آئے گا۔

اول: بیرکہ سنت خلفائے راشدین صلالت میں محسوب ہوگا۔ حالا تکہ حدیث متفق میے خافیائے راشدین کی سنت کولازم پکڑتا ثابت ہے وہ میر کفر مایا آنخضرت نُطَّقِیَّا نے: عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين. الى آخر الحديث.

ودموا: يه كه آنخضرت تُلْفِينًا كي أمت كا اجماع صلالت مين شار بوگا باوجود يك مريث منق عليه ليخني لا يجمع امتى على ضلالة و يد الله على الجماعة سے الماع امت كى عدم ضلالت تابت ہے۔

'میلاد شریف کو بدعت کہنے والے اجماع امت اور قیاس شرعی کے م<sup>نکار ہ</sup>یں ) تمیرا: یہ کہ مسائلِ اجماعیہ باطل ہوجائیں گے حالانکدا جماع ایک رکن ہے رگان ار ابدیشرعیه میں ہے۔

چاندیک قیاسات شرعیه باطل موجاتے میں کونکہ جمع قیاس که بعد انخضرت المجاكے واقع ہوئے ہيں تمام حادث ہيں حالا تك قياس بھی ايک ركن ہے اركانِ اربعہ ميں ے پانچواں میر کہ اگر جمیع بدعت کومخالفین بدعتِ صلالت کہیں تو جا ہے کہ اکثر امور خیر جو بدا تحضرت کے واقع ہوئے ہیں اور حفظ دین واشاعت دین اُن پرموتوف ہے وہ بھی طالت میں شار کیے جائیں حالانکہ وہ امور واجب ہیں اور مخالفین بھی اُن کے وجوب کے گال ہیں مانند جمع قرآن مجید وتر تیب سورتوں کی جو صحابہ کرام کے زماند میں ہوئی ہے اور لنابت إعراب قرآن مجيد واساء سور وعلامات آيات جوبنا برمصلحت دين وحفظ اصل نثرع مگن و کہولت حفظ قرآن مجید وآسانی تلاوت کے الترام کیے گئے ہیں اور جمع کرنا احادیث الله يح بخاري' و دمسلم' وغيره بين ہے اور تدوين مسائلِ فقه كا اور تعلم صَرف و محووغيره اللو الريد كا اورمستحبات ميں سے جيسا كه بنائے مدارس ورباط وغيره امور خير - يس بدعت

میں سودہ بھی بیان کیاجا تا ہے۔

واضح ہو کہ اصل و دلیل جواز قیام تعظیمی کی صحیحین میں بروایت ابوسعید خدری کے ٹابت و خقق ہے کہ جب سعد بن معاذ نز دیک رسول مقبول ٹائیڈ کی کے حاضر ہوئے آپ نے فرماما:

> قوموا الى حير كم او سيّلِه كم. لعن "كمر برواسط تعظيم سرداراي ك-"

" بہیجتی" و محی السنة " و "امام نووی" وغیرہ اکا برمحدثین جوازِ قیام پراس حدیث اللہ اللہ میں ہے: اللہ اللہ کرتے ہیں۔ "مغاتے" میں ہے:

والغرض من هذا الحديث ان سعداً لماجاء قال النبى عليه المنطقة ا

لینی "فرض اس مدیث سے یہ ہے کہ سعد جب آئے آنخضرت کا ایک اس مدیث سے یہ ہے کہ سعد جب آئے آنخضرت کا ایک اس مدیث سے ٹابت ہوا کہ اصحاب سے فرمایا: قو موا الی سید کم۔ محی النة نے کہا کہ اس مدیث سے ٹابت ہوا کہ کی کا تنظیم کے لیے کھڑ اہونا مکروہ نہیں۔"

اور " كرماني حاشيه صحيح بخارى شريف" مين ب: و فيه استحباب القيام

للسادات انتهى-

اورفر اياام أووى في تكتاب الجهاد والسِير "ميل صديث الكورى تشير مين قوله عَلَيْتُ قوموا الى سيدكم او خيركم فيه اكرام اهل الفضل و تلقيهم بالقيام لهم اذا اقبلوا همكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضى و ليس هذا من القيام المنهى عنه وانماذ لك فيمن يقوموا عليه فهو جالس و يمثلو قيامًا طول جلوسه قلت القيام للقادم من اهل الفضل مستحب و قد جاء فيه احاديث و لم

کی جمیع اقسام کو بدعت صلالت کہنے سے ہرگاہ کہ بیفساد لازم آتا ہے تو معلوم ہوا کہ بی اقسام بدعت کی صلالت نہیں ہیں بلکہ بدعت صلالت وہ امر ہے جو کہ مخالف اصول ترجہ، قولعدِ اسلامیہ کے ہو**و آلا** بدعتِ حسنہ ہے۔

(موجوده زمانه میں میلا دشریف کی ضرورت)

اے عزیز! اس زمانہ پُر آشوب (بینی فساد سے بھرے ہوئے زمانہ) ملی کہ سبب قُر ب قیامت کے خدا و رسول (جلّ جلاله و صلی الله علیه و صلم) کی اطاعت و محبت میں فقص و قصور آگیا ہے امور خیر میں لوگ غفلت کرتے ہیں شب وروز فی و فیور میں ہبتا ارہے ہیں شب وروز فی و فیور میں ہبتا ارہے ہیں۔ اخوان الشیاطین ہرکو چہ و بازار میں اویانِ منسوخہ و فدا بہ جدیا مردودہ کے رواح میں نہایت سائل (کوشش کر رہے) ہیں۔ محفل میلا دشریف کا کا نہایت ضروری ہے کیونکہ محفل میلا وشریف میں ذکر و اذکار اللہ تعالی اور اُس کے دمول مقبول کا این ہو ایک ہوتا ہے اور میہ بیشک خدا اور رسول ہے محبت پیدا ہونے کا وسیلہ ہادر ہبت و رہی اور ایس جس قدر ممکن ہوالتزام محفل اقدس کا ہر مسلمان پر خرد میں و ایمان کے حفظ کا ہے لیں جس قدر ممکن ہوالتزام محفل اقدس کا ہر مسلمان پر خرد ہے۔ در بارہ شوت تحفل شریف اس قدر دلائل کتب معتبرہ سے کھے گئے ہواسط تھم و تھی اس قدر دلائل کتب معتبرہ سے کھے گئے ہواسط تھم و تھی ناظرین کے کافی ووافی ہیں۔

پس اگر کسی نے عمل مولد شریف کو باوجود سننے اور جاننے دلائلِ شرعیہ نہ کورہ کے حرام یا مکروہ یا فتیج کہا تو اُس کے قول وقعل پر مطلقاً التفات نہ کرنا کیونکہ اُس سے بحث کرنا ہے فائدہ ہے۔ کرنا بے فائدہ ہے۔

بیت: ایکه حکم شرع مها مرد میکنی مهاوه باطل میروی بد میکم چون تو بد کردی بدی یابی جزا پس بدیها جمله باخود میکم

(محفل میلا دمیں قیام تعظیمی کااحادیث ہے ثبوت)

اب ماتی رہا بیان جواز قیام میں کہ بوقت ذکر ولادت باہر کت حضرت میں الم بیان ٹائیٹی بنا برعظمت شان ذکر ولادت شریف کا خاص کر کے تعظیماً و تحسجا قیام کر کے

یصح فی النهی عنه شی صریع. انتهٰی اوراصل قیام محبت کی دصیح بخاری میں سے:

اوراصل قیام محبت وقیام تعظیمی کی "ترندی" میں سیہ:

حدثنا محمد بن بشارنا عثمان بن عمرنا اسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المومنين قالت ما رايت احدا اشبه سمتاً ودلا وهد يا برسول عَلَيْكُ في القيام والقعود من فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُ قالت و كانت اذا دخلت على النبي عَلَيْكُ قام اليها فقبلها و اجلسها في مجلسه وكان النبي عَلَيْكُ أذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته و اجلسته في مجلسها الى اخر الحديث.

ترجمه: کیخی' ' فرمایا عائشهام المومنین نے نہیں دیکھا میں نے کسی کوشبیه تر از

''ترندی'' کی حدیث شریف ہے قیامِ تعظیمی و قیامِ محبت دونوں ثابت ہیں۔ پی جبکہ اصل محکم قیام تعظیمی ومجبت کے جواز میں پایا گیا ہے تو پھر قیام بوقت بیانِ تولد تعظیماً وکر بیا و محسنا ضرور مستحسن ہے۔ ہرگز بدعتِ صلالت نہیں ہے۔ کیونکہ قیام بوقت ذکرِ تولد ایک فردہے قیامِ تعظیمی ومحبت کے افراد ہے۔

## (مولاناعثان دمیاطی سے قیام میلاد کا ثبوت)

قال عثمان بن حسن الدمياطى الشافعى قد الجتمعت الامة المحمديه من اهل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور و قال عليه المنه لا يجمع امتى على الضلالة. أجمه: "كها مولا تا عثان ابن حسن ومياطى شافعى بينيد نة تحين مجتع بمولى المت محمى المنه المسلمة المستحمى المنه المسلمة المستحمى المنه المسلمة المستحمى المنه المسلمة ال

رترجمہ) بعنی''سوائے امام عاصم وکسائی و بعقوب کے پڑھاہے باقی قاریوں نے بعنی امام نافع وابن کثیر وابوعمر وابن عامر وحمز ہ وسلیمان واسحاق نے ملک اور سیر مختار ہے کوئکہ بیقر اُت اہلِ مکہ ویدینہ کی ہے۔''ائتی

جبكم وقراة الله حرين شريفين الله سنت وجماعت كواسط جمت بهو أي تواس الله من جواز واسخدان قيام كا بهى جوكه بوقت بيان ولادت كيا جاتا ہے خوب عابت بوا كوئكه عادت الل حرين بير ہے كہ تفل ميلا ديم بوقت ذكر ولادت محسبتا وتعظيما قيام كرتے بيں اور في الحقيقت برى توى دليل قيام كاحن بون كي بيہ كهر مين شريفين من قيام بوقت بيان ولادت قريب سات سو برس سے مرق ج ہا گريہ امر عندالله وعند الرسول غير ستحس بونا تو دين كي جگه ميں جس كاكرالله تعالى خود حافظ ہے اور جس ميں دين المام توت كي ساتھ قيامت تك قائم رہے گا اور حضرت رسول كريم شائير جمي موجود بين المام توت كے ساتھ قيامت تك قائم رہے گا اور حضرت رسول كريم شائير جمي موجود بين المام توت كے ساتھ وقيامت تك قائم رہے گا اور حضرت رسول كريم شائير بين موجود بين المام توت كے ساتھ وقيام ميں رواج نه بيا تا۔

## (متندعلائے اسلام قیام میلا دکوجائز قرار دیتے ہیں)

علامہ سید محمد برزنجی رسالہ ''عقد البحو هو فی مولد النبی الاز هو ''میں کہ عرب وعجم کے علائے ندا میں اربعہ کے نزدیک نہایت معتمد ومقبول رسالہ ہے اور عرب وعجم میں بین الخواص والعوام اس کی قرائت مرقع ومعمول ہے۔ لکھتے ہیں:

میں بین الخواص والعوام اس کی قرائت مرقع ومعمول ہے۔ لکھتے ہیں:

میں بین الخواص ویں میں جبر میں دوجو میں بیٹ در سی تا ہی ہیں ہوں۔

قَد إِسْتَحْسَنُ الْقَيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلُودِهِ الشَّرِيْفِ الْمَثَةُ ذو رواية و رويَّة فطولي لِمَنْ كَانَ تَغْظِيْمُه مَلَّكِ عَايَةٌ مَرامِهِ و مرصاه. ترجمه: ليني مُتَحَن جانا قيام كوبوقت بيان ولا وت شريف كامامول في كماصحاب روايت اوراصحاب علم ويقين بين پس خوبي وخوشي بوأس كو (مولاناعبدالله بن سراج سے قیام میلاد کا شوت)

و قال عبدالله بن عبدالرحمن السراج اما القيام اذا جاء ذكر ولادته عند قراة المولد الشريف فتوارَثَةُ الائمةُ الاعلام من غير نكيرٍ منكرٍ ولهذا كان مستحسنا و يكفى فيه اثر عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسَنْ.

ترجمہ: ''اور کہا مولا ناعبداللہ بن سراج نے لیکن وقت پڑھنے مولد شریف کے
قیام ہوفت بیان ولا دت آنجناب رحمۃ للعالمین ٹاٹیٹیڈ ٹابت ہے بتوارث
ائمہ اعلام بغیرا نکار کسی کے ، بنابریں قیام امر مشتحس ہوا اُس کی دلیل ہیں
کافی ہے اثر حضرت عبداللہ این مسعود ڈاٹیڈ کا کہ فرمایا جس چیز کو یقین
کریں مسلمان نیک تو وہ فز دیک اللہ تعالی کے بھی نیک ہے۔''اتھی
یہ حدیث شریف بھی دلیلِ قوی ہے قیام کے مشتحس ہونے کی کہ ہوقت بیان
ولا دت شریف کرتے ہیں۔

# (حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال سے فقہا کا مسائل شرعیہ

#### میں استدلال)

اور" بدائي" كي "باب الاذان" يس مركور ي:

و قال ابويوسف وهو قول الشافعي يجوز للفجر في النصف الاخير من الليل لتوارث اهل الحرمين.

(الہدایہاؤلین، بابالاذان، جلد: ۱۱ معطبوعہ کمتبدر جمامیا قراء سنرغزنی سرے شارد دبازار لاہور) لیمنی '' کہا ابو یوسف بُرَاتُین نے کہاذان واسطے نماز فجر کے بعد نصف شب مے قل وقت نماز کے جائز ہے اس لیے کہ کمل اہلِ مکہ ویدینہ کا بطریق تو ارث اس طرح پر ہے''

وَسِيْلَةُ المعاد ملاد مطفى تأثيث الطهار عنايات واكرام آنجناب شفع المذنبين رحمة للعالمين كأنياكي كي جوكه أمّت مقبوله برب اورواسطے حمد وشکر الله تعالى جل جلاله ك كدا يے رسول كريم كى أمن ميں بيدا كيا جن کے طفیل سے انبیاء سابق کی امتوں سے باعتبار کرامت وشرافت سرفراز وممتاز ہوئے اور واسط یاد کرنے اور یاد دِلانے اُن عنایات واکرام کے جو کہ اُنٹ مقبولہ پر ہے اور واسط تعلیم و مایت امور فدکورہ کے لوگوں کوتا کہ ان امور کے سننے سے محبت وعظمت آنخضرت تانیز آئے کی لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہواور ثابت و قائم رہے جبکہ مجرد انہیں باتوں کے واسطے عفل شریف منعقد ہوتی ہے اور حاضرینِ محفل شریف کے دل کوأس وقت تعلق بھی زیادہ تر آنجناب ہی ہے رہتا ہے تو اس حال میں خضوع وخشوع واظہارِ خلوص وادب وتعظیم ول وجوارح سے محفل شریف میں ضرور ہے اور پیسب قیام سے حاصل ہوتا ہے بخلاف دوسری حالتوں کے لینی درس کتاب و وعظ وغیرہ کے اس لیے کہ مقصود اس میں خاص آپ ہی کا ذکر و بیان نہیں ہ بلکاس میں برسم کے اقوال بیان ہوتے ہیں اور آنجناب تالیقی کا کھی تذکرہ آتا ہے۔ (محفل میلادمیں قیام کرنے کی وجوہات)

اور مجلس اقدس میں خاص بیان ولا دت کے وقت تعظیماً وخسبتاً قیام کی وجہ سے کہ درحقیقت محفل میلا دشریف کی شروع بیان ولادت کے وقت سے ہوتی ہے اور محفل میں خاص وہی وقت برائے ادائے شکر نعمتِ ولا دت آنجناب فیض مآب کہ تمام نعمتوں ہے وہ افضل ہے بکمال مسرت وفرط محبت قاری وعاضر بن محفل زبان عربی وفاری وأردومیں دروو دسلام بکثرت آپ پر بھیجتے ہیں اور حمد و شکرِ الہی بجالاتے ہیں اور دوسرے وقتوں میں اس قدر کثرت کے ساتھ نہیں۔ بنا بریں وقت بیان ولا دت شریف چونکہ دوسرے وقتوں سے متاز ہے اِس کیے قیام کے واسطےأس كوخاص كيا كيا-

اور دوسرى وجه قيام كى بوقت بيان ولاوت سيب كم أنخضرت كى ولادت كومناسبت تامد ہے قدوم قادم کے ساتھ اور قادم اہلِ فضل کے واسطے قیام مسنون ہے اس

علامدسید محمد برزنجی مینید کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کداُن کے نزویک بریات ٹابت ہوئی ہے کہ ائمہ اصحاب روایت واصحاب علم ویقین نے بوقت ذکرِ مولد شریف کے قیام کو مشخس جانا ہے پس مستحس جاننا ائمہ کا قیام مذکور کو ضرور بدسبب اس کے ہے کہ ا**مل د** دلیل اصول شرعیہ میں سے قیام ندکور کی اُن کولی ہے اگر قیام برخلاف اصول شرعیہ کے مواق بزرگانِ دین ہرگز اُس کو جائز نه رکھتے۔اے عزیز! جبکہ قیام بوقت بیانِ تولد آنجناب سیدعالم عَلَيْنِهُمْ خاصعةً آپ کے بیان تولداوراتم مبارک کی تعظیم ومحبت کی وجہ سے ہےاوراصول شرعیہ کہ چندائس میں سے گذرے ہیں قیام مذکور کے جواز واستحسان کے مؤید ہیں تواس صورت میں کیونکر وہ بدعت ضلالت میں محسوب ہوگا جو کہ کم بخت ادر بےادب ہے وہی ا**س کو بدعت** صلالت کے گا۔اور جو تحض کم محفل اقدس میں موجود رہ کروفت قیام اہالی محفل کھڑ انہ ہوا اُ**س** نے اپنی حماقت سے اپنے کو تباہ کیا اس لیے کہ اُس کے اِس تعل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ أُس كُعظيم وتكريم سيسيّد انس وجان (صلى الله عليه وسلم) كاجتناب وانكارب فرض کیا کہ اٹکار تعظیم رسول آخر المزمان اُس کومرکوز غاطر نہ ہولیکن چیکہ بوقت بیان ولادت آنخضرت عدم قیام اُس کاصورت دلالت کرتا ہے عدم تعظیم آنجناب **تنظ** المذنبين پراورمخالفت جماعت موننين پر إس ليے اُس كا كھڑ اہونا ہى ضرورى ہے۔

بیت دم مده جا هست ادب شرط ماه چه دم دمرویش چه ایوان شاه آنکه ادب نیست بر و خاك باد نام وے از لوح بقا پاك باد اگر کہا جائے کہ ہرگاہ مجلس مولد شریف میں وقت بیان ولادت شریف **قیام ک**و مجوزین اُس کے متحن کہتے ہیں اور اُس کے تارک کو گنبگار جانتے ہیں تو چاہیے کہ سوا**ٹ** محفل اقدس کے کسی کتاب میں یا وعظ میں اور ما ننداُس کے جب آنحضرت کی پیدائش کا بیان آئے اُس وفت بھی کھڑے ہوں حالانکہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ کو جواب میں اُس کے کہا جائے گا کہ مجلس مولد شریف خاص منعقد ہوتی ہے واسطے بیان فضائل ومجزات وخوارتی عادات کے کہ بوقت ولادت شریف ظاہر ہوئے تھے اور واسلے

ليه قيام كواسط علمائ عارفين في وقت بيانِ ولا دت كوخاص كيام: قال الامام النووي القيام للقادم من اهل الفضل مستحب و قد جاء فيه احاديث انتهى

246

''قرمایا امام نووی نے ''کتاب الجهاد والسِیکر'' میں حدیث قوموا الی سيّد كم كي تغيير مين كه " كمرًا مونا واسط تعظيم مخص ابل نصل كے جوسفرے آيا ہومتحب ہےاور تحقیق آئیں اس بارہ میں حدیثیں۔''انتی۔

(حضور عَطِّلْظِمْ) کامہمانوں کے لیے قیام فرمانا: دواعادیث سے ثبوت)

قیام برائے مسافراہلِ نصل کے مسنون ہے اس کی دلیل میں یہاں جلد جہارم "معکلوة شريف' ك "باب المصافحه والمعانقه" ، ووحديثيل الهي جاتى بين و عن عائشة قالت قَلِمَ زيدُ بن حارِثُةَ الْمَدِيْنَةَ و رسولٍ اللَّهِ مَنْكُ فِي بَيْتِي فَاتَنَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَمُولُ اللَّهِ عِلْنَا اللهِ عَرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَةً وَاللَّهِ مَا رَايته عُرْيَانًا قَبْلُهُ وَلَا بَعده · فَاغْتَنْقَهُ وَ قَبَّلَهُ. رواه التومذي.

(ترجمه) "اورروایت ہے عائشہ فی اسے کہ کہا آئے زید بن حارشہ مینہ میں اور رسول خدا تُلَافِي عَضِير ع مريس ، بس آئ زيد حفرت كياس اور کھنگھٹایا دروازہ، پس کھڑے ہوئے اور چلے طرف اُس کے رسول خدا کا ایک بنگے بدن یعن سوائے تہبند کے پچواور کیڑا بدن مبارک پرنہ تھا کینچتے ہوئے کپڑ ااپنالیعن چا در قسم خدا کی نہیں دیکھا میں نے ان کو نگا پہلے اس کے اور نہ بیجھے اس کے لیعنی وقب استقبال کسی کے ساتھ اس طرح كے شوق سے نظم بدن جاتے نبيس ديكھا پس كلے سے لكايا زید کواور بوسه لیا اُن کا نقل کی بیرتندی نے۔''

🖦 : بیرحدیث اورالیمی حدیث جعفر بن الی طالب کی دلیل ہے او پر جائز ہونے معانقه اور پوسه لینے کی اور مختار یہی ہے کہ معانقہ اور بوسر لیناوقت آنے کے سفر سے جائز ہے بلا کراہت۔

وَ عَنْ جَعْفَرَ بِنْ آبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رُجُوْعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةِ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاعْتَنَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا آذُرِي آنَا بِفَتْحِ خَمِيْبَوَ ٱفْرَحُ آمُّ بِقُدُوْمٍ جَعْفَرَ وَ وَافَقَ ذَٰلِكَ فَتْحُ خَيْرَ رَوَاةً فِي شُرْحِ السنة. (زجمه) "اورروایت ہے جعفر بن ابی طالب سے پیج قصہ پھرنے اُن کے کے جش کی زمین سے کہا ہی نظے ہم لینی عبشہ سے یہاں تک کرآئے ہم مدینہ میں اس ملے ہم سے پیغیر خدا تا ایکا اس کلے ہے لگایا مجھ کو پھر فرما یا نہیں جانتا میں کہ ساتھ فتح خیبر کے زیادہ خوش ہوں میں یا ساتھ آئے جعفر کے اور اتفاق ہے ہوا آ ٹاجعفر کا دن فتح خیبر کے نقل کی ہے

 ان منقول ہے کہ سفیان بن عُیینہ شخ امام شافعی کی مالک کے بیاس آئے مالک نے ان ع مصافحه کیا اور کہا کہ گلے بھی لگتا ہیں اگر بدعت ندہوتا سفیان نے کہا کہ گلے لگے ہیں وہ کہ المتر مجھے اور تم سے تھے گلے ایس پیغمر خداجعفر بن ابی طالب سے اور بوسد دیا اُن پر الت آنے اُن کے کے بش سے، مالک نے کہا کہ وہ مخصوص ہے ساتھ جعفر کے سفیان نے کہا کہیں بلکہ عام ہاور علم جارااورجعفر کاایک ہی ہا گرصالحین سے ہول تم إذن (اجازت) دیتے ہو کہ تمہاری مجلس میں صدیث بیان کروں میں مالک نے کہا ہاں اِذن (اجازت) ویا من نے چرمفیان نے بیان کیا حدیث کوساتھ سند کے اور مالک نے سکوت کیا۔'' النده: دونوں صديثِ ندكورہ كا''مظاہرِ حل'' (مؤلف نواب قطب الدين دہاوي) سے

( مجالس ميلا ديس حضور علينا لينام كي تشريف آوري كا ثبوت )

اب بہاں بیان ہے آنخضرت المالی کی حضوری کے جواز وامکان کا مجالس متبر کہ میں۔ مخفی نه رہے کمحفل میلا دشریف وغیرہ محافلِ متبر کہ میں آنجناب سید عالم تاثیر

وكسيلة البعاد

کے حضور ومشاہدۂ حالات مجلس میں بعضی کو کلام ہے اس لیے بیمسئلہ بھی باختصار لکھا<del>وا ا</del> ہے۔واضح ہو کہ نز دیک علائے شریعت ومشائع طریقت بیسٹی کے حضوری آنجناب فاللے کا مالس شريف ميں جارطرح برآيا ہے۔

اول: حضور روح مع الجسد - هوم: حضور روح به مثال آنجناب فيض آب. سوم: حضور روح مجر د- چهارم حضور جمعن رفع غيوبت و جاب ان جارول اقسام كو ساتھ چارمقد مات بھینیہ کے جن سے ثبوت اِن اقسام کا ہوگا بیان کیا جاتا ہے۔

#### مقدمهٔ اول

## (حیاتِ انبیاء ﷺ کا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے ثبوت)

پہلے جانتا ضروری ہے کہا تفاق علائے دین کااس پر ہے کہاللہ تعالی نے حضرات البياءعليهم الصلولة والسلام كوحيات حتى ، بدني، دنياوي وجاوداني عنايت فرماني جيها كهجلددوم "مدارج النوة" (دس بيأن حيات انبياء ينظم) من ذكور ي:

"بدانكه حيات انبياً صلوات الله و سلامةً عليهم اجمعين متفق علیه است میان علماً ملت و هیچ کس مها خلاف نيست و قوى تر از وجود حيات شهداو مقاتلين في سبيل الله که آن معنوی اخرویست عندالله و حیات انبیا حِسّی دنیا ویست و احادیث و آثام دم آن واقع شدة چنانچه مذكوم كرد و يكے ازاں اين حديث ست كه ابويعلي به نقل ثقات از ايت انس بن مألك آومردة قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ الانبياء احياء في قبورهم يصلون الحديث\_"

(مدارج المنوت فارى جلد دوم صفحه ٢٦٨م مطبوعه النوريد رضويه پباشتك تميني كيارشيد روولا مور) بعدأس كأسى بان من مدكورب:

و نیز بیهقی میگوید که شواهد بر حیات انبیاء کی از احادیث

صحيحه بسيأم است بعد ازان ذكر كرده حديث مروس آنعضرت مرا بموسى ووى نمأز ميگذاس د دس قبر خود و احاديث دیگر که دم ملاقات آنحضرت بانبیاء مهود یافته است. و نیز بيهقى ميگويد كه مائ إيل حديث برآنست كه حق سبحانه و تعالى برانبياء فيكم بعد از موت ايشان سد اسرواح ميكند و بعد ازان بحكم نص فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَ مَنْ فِي الأرْضِ- صعق بأيشأن نيزمهاة مييابد والازم نيست كه آن بجميع وجود ومعاني موت بود اِلَّا دم حق ذماب شعوم دِم آن حالت و تواند که بحكم قول وي سبحانه تعالى كه فرمودة است الا ما شاء الله ازي حكم مستثنى بأشند و نيز دم حديث صحيح آمدة است كه بسياس گوئيد دس مروز جمعه صلوة برمن زيرا كه صلوة . شماً معروض ميگردد برمن گفتند يا مرسول الله چگونه معروض میگردد صلوة ما بر تو و تو پوشیده شده باشی فرمود حق سبحانة تعالى حرام گردانيدة است برزمين كه به خوم،د اجساد البياء او ازهجاً معلوم ميشود كه حيات البيا حيات حسى دنياً ويست نه به مجرد بقائع امرواح انتهى-اورجلداول" مدارج" میں معراج کے بیان میں ہے:

249

"بعد ازان مرسید به بیت المقدس و ایست و براق مراه بحلقه بأب مسجد كه الآن او برا بأب محمد ميگويند پس دس آمد دس مسجد و گذارد دو س كعت و ظأهراً اين دو ركعت تحيّة المسجد بود و حاضر شدند ملائكه و متمثل گردانيده شدند امرواح انبياً از آدم تاً عيسي و ثناً گفتند صر خدامها او صلوة فرستأدند برحضرت محمد علي واعتراف كردند همه بفضل

251

جزخلانشناخت کس قدس تو زانکه کس خدا س هم چو تو نشناخته و چون مقام وی از همه بالاتر است دریافت آن فوق افهام باشد. مرع: او بر تو ازان ست که آید بخیالی"

مقدمه دوم

(صفور على المام البياء عدافضل بين)

الله تعالیٰ نے آنخضرت تَّالَقُهُمُ کوتمام انبیاء پرفضیلت وکرامت عنایت فرمائی ہے الاآپ کونبی الانبیاء کر کے بھیجا ہے۔

چنانچ جلداول "مدارج النوة" (صفح ۵۵ و ۷۱ و صل فضل و كرامت) من المخضرت تَالِيَّهُم كي افغليت كي بيان ميں ہے:

واقچه دلالت میکند بر غایت فنل و کرامت آنحضرت و بربودن وی نبی الانبیا و بودن انبیا سلام الله علیهم اجمعین در حکم اُمتان وی این آیه کریهه است و اذ اخذ الله میثاق النبین لما اتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به و لتنصرنه قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری قالو اقررنا قال و فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین فمن تولی بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون میفرماید ذکر کن ای محمد وقنیکه گرفت پرویردگار عالم تعالی و تقدس عهد و پیمان پیغمبران ساکه برویردگار عالم تعالی و تقدس عهد و پیمان پیغمبران ساکه مر آئیته چیزیکه دادم من شمارا از کتاب و حکمت پستر بیاید شمارا میسولیکه تصدیق کنده است هر چیزی نما که بیگر بیاید شمارا میسولیکه تصدیق کنده است هر چیزی باک دیگر

حضرت محمد مرا الله وعليه بس آنحضرت امامت كرد و همه انبيا و ملائكه اقتدا كردند بوى انتهى اورجلداول مرارج "يل خصائص "ك بيان ش شكور ب: "ازان جمله آنست كه پيغمبر خدا الله است دم قبر خود و هم چنين انبياء في و آنحضرت نماز ميكد دم قبر بأذان و اقامت "انتهى.

اورجلداول من ديدن آنحضوت "كبيان من تركورم:
"و چنانكه دم حديث آمدة است كه مي بيند موسى اليا ما كه بأجندين هزام بني اسرائيل عبا پوشيدة به حج مي آيد و تلبيه ميكند" انتهالي

اورجلداول مندارج "ميل آنخضرت ير عوض احوال أمنت "كيان مس "و دس حديث كعب اخباس آمدة است كه مر بكاة و بيكاه مفتاد هزام فرشته بر قبر شریف فردد می آیند و گرد میکنند آنرا و میزند بازوهاے خود مها و چون مبعوث میگردد آنحضرت ع از قبر شریف بیرون می آید میأن این فرشتگان و زفاف میکنند او مها و زفاف دمراصل بمعنى بردن عروس بخانه زوج و مواد إيل جا لازمر معنی هست که بردن محبوب ست پیش محب یعنی بردن آنحضرت است علي بدرگاه عزت" انتها اورجلداول" مرارج" كياب دوم ك "وصل اول "من ب "و حقيقت آنست كه هيچ فهم و هيچ قياس به حقيقت مقام آنحضرت و کنه حال عظیم دی 🎉 چنانکه هست نرسد و هیچ کس او مها چنانکه اوست جز خدا نشناسد چنانکه خدامها چون وي هیچ کس نشناخت

میکنند و متوافق اند دم اصول دیں هر آئینه ایمان می آمرید شماً بأن مرسول ونصرت مي دهيد او مرا خبر دادة است وي تعالیٰ که عهد گرفته است از هر پیغمبر که فرستاده است از زمان آدم عليه تأحضرت محمد على جمهوم مفسوان برائد كه مراد بأين مرسول حضرت محمد ست عليه و نفرستاد خدائے تعالی هیچ بیغمبر برا مگر آنکه ذکر کرد باوی حضرت محمد مرا على و گفت ناوى اوصاف او مرا و گرفت بروى ميثاق که اگر دریابد او مها ایمان آمد بوی ولا بدچون از انبیا میثاق گرفت از امتان ایشان که تابعان ایشانند نیز گرفته باشد و جون انبياً اصل و متبوع اند اكتفاً كردد مرايت بذكر إيشار گفت على ابن ابي طالب و ابن عباس ر الله عنه تفرستاد خدائم تعالى ميج پیغمبرے ما مگر آنکه گرفت بروی میثاق که اگر باشد و دمیا بد محمد مرا عظم ایمان آمد بوی و نصرت دهد او مرا" انتهی بعداس کے مرقوم ہے:

252

"و قول وے ﷺ که فرستاده شده امر من بکافه ناس و قول حق تعالی: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ مخصوص نباشد بمردمی که از زمان وے تا مروز قیامت اند بلکه متناول ست آن کسان مرا نیز که پیش از وی بوده اند و اخذ میثاق برائے وی بر انبیا برآن گفت که تا معلوم کنند که وی ﷺ مقدم و معظم ست برایشان دوی نبی و مرسول ایشانست. پس نظر کن ای طالب بانصاف باین تعظیم عظیم مراین نبی کریم مرا از

برومردگام وی چون شناختی این مها دانستی که نبی محمد على ست دوى نبى انبياً ست على و ازين جاً ظاهر شود كه دم آخرت آدم عليًا و جز او تحت لوا بأشند چنأنكه فرمود ادّمُ وَ مَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِي و اكر فرضاً انبيا ليَظْهُ دس زمان وى مى بودند یاوی کا دم زمان ایشان می بود همه ایمان می آوسدند و تصرف مي دادند و لهذا فرمود لو كان موسى حَيًّا مَا وَسِعَه إلَّا اتباعِيُّ إذ جهت اخذ ميثأق بروى و لهذا عيسى عليه دم آخر زمان بر شریعت وی بیاید و حال آنکه وی نبی کریم ست و بأقي ست بر نبوت خود و نقصان نشدة است ازوى چيزى و هم چنین تمامه انبیا بفرض وجود ایشان دم زمان آنحضرت بأفرض وجود وي دس زمان إيشأن مستمر و ثأبت اللبر نبوت و مهسألت خود برامـم خود و آن حضرت نبی ست برایشأن و مسول ست بسوئي ايشأل يس نبوت وي اعم و اشمل و اعظم ست تأمل کن دریں معنی تأکہاں نبری که دریں جا نقی نبوت و مرسالت ست از انبیا این چنین گفته است صاحب مواهب للنيه و تحقيق و تفصيل كردة است اين مرا زيادة بران چه ذکر کرده شد" انتهی۔

ذكر فضائل مختصه آمخضرت فالتيالم

(حضور علظ الماك خصائص كابيان)

اور فضائلِ مختصہ آں جناب کُلیٹی کے بے حدو حساب ہیں از اں جملہ چند فضائل

"دارج" (جلد اول صفح ۱۱۱ باب پنجم ذكر فضائل آنحضرت المنظم ومل خصائص آنحضرت المنظم ومل خصائص آنحضرت المنظم ا

ازال جمله آنست که حق تعالی بشگافت از اسم خود که محمود ست احمد و محمد و تسمیه کرده نشد پیش از وی باین اسم هیچ احدی و (ازال جمله نبی افتاد آنحضرت با سایه برزمین که محل کثافت و نجاست ست و دیده نشد او مها سایه دی آفتاب و ماهتاب) این عبارت مدارج و چول آنحضرت عین نوس باشد نوس مها سایه نبی باشد.

بیت: فتأدة سأیه ازار خوم شید س خ دوس که ناهم مراست نیاید ظلمت و نوم اذال بالاثر آمد بأية او كه افتد ومرتبه يا ساية او (و ازال جمله آنست که نگاه داشته شد کتاب وی از تبدیل و تحریف و هر چند سعی کردند بسیاسی از ملاحده و معطله و قرامطه دم تغیر و تبدیل وی مهاه نیافتند بآن وقادم نشدند بر اطفأئ نوردی و تغیر کلمه از کلمات وی و تشکیك در حرفیاز حروف وي) (ازان جمله آنست كه وي ﷺ خأتم الانبياء والمرسلين ست و بعد از وي هيچ پيغمبري تخواهد بود قرآن مجيد بدان ناطق ست و ازان جمله آنست كه شريعت وي ناسخ است جميع شرائع مرا و (ازان جمله آنست كه حق تعالى نداكرد تمامه انبياً مرا بأسماء ايشان جنائكه گفت يا ادم يا نوح يا ابراهیم یا موسی یا داود یا ذکریا یا عیسی یا یحیی و خطأب نكرد آنحضرت مها مكر يا ايها النبي يا ايها الوصول يا ايها

المزمل يا ايها المنثر و دس ندا كردن بأبي دو اسم ترحم و تحنن است که مخفی نیست و اهل زبان محبت آن مرامی شناسند و ازان جمله آنست که حرام گردانیده و شد بر اُمت ندا کردن آنحضرت بأسم جنأنكه فريأد كننديا محمد جنأنكه دم امثأل خود مي كنند قال الله تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُول بَيْنَكُم كَدُعَاءِ بَغُضِكُمْ بَغُضًا نكردانيد خواندن مرسول خدا مرا ميأن خود مأند خواندن بعضى از شماً بعضى مها يعنى بنام خواندن و آواز بلند كردن و بكوئيد يا مرسول الله يا نبى الله با توفير و تواضع و خفض صوت و ازال جمله آنست که سوگد خورد حق تعالى بعيات أو بلد او و عصر او چنانكه گذشت (و ازان جمله آنست كه آمرزيده شد مرآن حضرت مها مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذُنِّبهِ وَمَا تَأَخَّرَ شيخ عزالدين عبدالسلام كفته كَيُّمَّ از خصأتص آنعضرت ست که خبرداده شد او مها دم دنیا نمغفرت و نقل كردة نشدة است كه وى تعالى خبر داد هيج يكى مها أز انبياً بمأند این تأآنکه گوبد مروز قیامت نفسی نفسی انتہی۔

یعنی اگرچه همه انبیا مغفوراند و تعذیب انبیا جائز نیست و لیکن بصریح خبر داده نشد هیچ یکی را بایی فضیلت و اخبار کرده نشد بدان و تصریح بآن مخصوص بحضرت محمد ست کده از غم و اندیشه خود فارغ شده بخاطر جمع بحال امت می پرداز دو بشفاعت در مغفرت ذنوب و رفع در جات ایشان میکوشد و ازان جمله آنست که وی ایشان صاحب

الله فعالی کوجیج مخلوقات کی پیدائش سے مقصود بالذات آپ کی پیدائش ہے اور باقی تمام علوقات کی پیدائش مقصود بالعرض ہے بطفیل آپ کے، چنانچہ الله تعالی کا پیدا کرنا اپنے نور ہے آپ کو اور پیدا کرنا آپ کے نور سے باقی مخلوقات کو کہ احادیث سے ثابت ہے آئندہ معلوم ہوگا صراحۃ اس بات پر دلالت کرتا ہے تو اس سے خوب طاہر ہوتا ہے کہ اگر الله تعالی آپ کی ذات پاک کو کہ مقصود بالذات ہے بیدا نہ کرتا تو آسان وز مین وغیرہ تمام مخلوقات کو کہ تقدود بالغرض بطفیل آپ کے جی ہرگز پیدا نہ کرتا ۔

اور جلد دوم'' مارج'' (جلد دوم صفح ۱۵) مین' قابلیت آنحضوت علیت مین مین انده سائو موجودات'' کے بیان میں ہے:

بدانكه انبيأ صلواة الله عليهم بيدا كرده شده انداز اسمأء

لواء حمد است مروز قیامت و آدم و هر که جزء اوست دم تحت
لواء او باشند و وسیلهٔ که اعلیٰ دم جه ایست دم بهشت آن نیز
مخصوص بآن حضرت است و بآن جمله آنحضرت افضل و
اکرم خلایق ست نزد خداوند تعالیٰ و پیشوائے ایشان است دم
مروز قیامت چنانکه فرمود آنا سَیّد وُلْدِ ادّم یَوْم الْقیامةِ وَ آنا
اکُرمُ الْاوَّلِیْنَ وَالْاَ خِرِیْنَ وَ بیدِی لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخُرَ وَمَا
مِنْ نَبِی یَوْمَیْدِ ادّم فَمَنْ سِوَاهُ اللّا وَهُو تَحْتَ لِوَائِی۔
من سردام اولاد آدم دم مروز قیامت و من کریم ترین اولین و
آخرین امر بدست من لواء حمد بود و نیست هیچ نبی دمرآن مروز
آدم باشد یا غیر وی مگر آنکه وی دم زیر لواد من باشد۔"
آدم باشد یا غیر وی مگر آنکه وی دم زیر لواد من باشد۔"
اورجلد دوم" مارح" مین "سر" تسمیه آنحضوت تَافیم به حبیب"ک

و به تحقیق وارد شده است که حق تعالی در شر معراج باحبیب خود گفت لولاك لما خلقت الافلاك

لينى "أكرنه بيداكرتا مي جُهاكو برآئينه، نه بيداكرتا مي افلاك كؤ اور" تغير مدما البيان مين تحت آئي كريمه وما إرْسَلْناك إلاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَعلام نبيل شَحْ آمليل فل البيان مين تحت آئي كريمه وما إرْسَلْناك إلاّ رَحْمَة للعالمين الله كمام تعدى فركوره كوآل جناب رحمة للعالمين الله كمام فلمن شاء الاطلاع عليهما فليوجع اليهما.

جیما که حفرت شاہ عبدالحق دہلوی اور صاحب '' تغییر روح البیان' پھٹانے حدیثِ قدی مٰدکورہ کوفضائل میں آس جناب سیدِ عالم کے لکھا ہے ویسا ہی ہاسوا اُن دونوں کے اور علما کے علام وصوفیہ کرام نے بھی آس جناب کے فضائل میں ذکر کیا ہے اور جب کم

ذاتیه حق پس آن اسما محامد ایشانست و اولیا پیدا کرده شده انداز اسما صفاتیه و آن اسما محامد ایشانست و بقیه موجودات مخلوق انداز صفات، فعلیه و آن محامد ایشانست و برسول الله کی مخلوق است از ذات حق عزوجل پس محتدوی ذات حق است ظهوی حق بروی بذات ست و ناسخ ست دین وی سائر ادیان برا زیرا که صفات مشهود نمیکرد بعد از بروز ذات "انتهی

اور "مرارج النوة" (جلدووم تكمله در بيان صفات كاملة فحد١٠) كمل

:40

"و همه اشياً مظاهر آن نورد مجلائے آن ظهور اند و قول ول علم اند و قول ول علم اند و الله والمؤمنون من نوری و فی روایة انا من الله والمؤمنون منی اشارت بآن ست و تخصيص بهومنين اتفاقي ست و بهوافقت مقام ست."

اورتفير "روح البيان" مِن تحت تفير آيوها ارسلناك الا رحمة للعالمين

کا سطر ہے:

ليت)

انا من الله والمؤمنون من فيض نوري.

شأه مرسل شفیع امم خواجهٔ دو کون نوس هدی حبیب خدا سیدِ انام مقصود ذات اوست د کرها همه طفیل منظوم نوس اوست دگر جملگی ظلام هر مرتبهٔ که بود دم امکان دم دست جمع

هر نعویت که داشت خدا شد بر و تمام برداشت از طبیعت امکان قدم که آن اسری بعبدم است من المسجد الحرام آ عرصهٔ وجود که اقصائے عالم ست کانجانه جاست نی جبت و نی نشان نه نام سریست بس شگرف درین جا مپیچ هان از آشنائے عالم جان پرس ازین مقام نزدیك او چه تحفه فرستیم مازدوس و مدان درس والسلام

259

### مقدمهسوم

(مسجداقصلی حضور عایقالیگای برطا ہر ہوگئ)

"درارج" (جلد اول صفى الما باب ينجم" در ذكر فضائل آنحضوت" المارج" كي بيان من المارج ال

و در حدیث مسلم آمده که گفت آنحضرت از بعض چیزها حاضر نشد مرا جواب آن پس اندوهگین شدم و سخت شد اندوه من چنانکه هرگز این چنین اندوهگین نشده بودم پس نموده شد مرا بیت المقدس چنانکه از هر چه پرسیدند خبر دادم و گفته اند که این دو احتمال دارد یا مسجد را برداشته نزد آنحضرت برسیدند چنانچه تخت بلقیس را در طرفته العین نزد سلیمان ملی آوردند چنانچه تخت بلقیس را در طرفته العین نزد سلیمان ملی آوردنده یا تمثل

کردند اانرا بر آنحضرت چنانکه متمثل ساخته شد بهشت و دوزخ دس نماز کذا قالوا و احتمال دیگر آنست که برداشته شد پرده و دس همان جا که بیت المقدس ست نمودند و دس وایت آمده است که جبریل مسجد اقصی سا آوسد نزدیك نه عقیل دس نظر من بداشت دس آن میدیدم و از هر چه می پرسیدند جواب نمیگفتم انتهی

( کعبشریف کااولیاء کی زیارت کے لیے جانا: کنبِ فقہ سے ثبوت) اور 'روالحتار شرح درالحقار' میں ہے:

الكعبة اذا رفعت عن مكانها لزيارة اصحاب الكرامة ففى تلك الحالته جازت الصلوة الى ارضها. أتى \_ اور " برالرائق" بيس بهي اليابل مضمون اور" دُرُّ الحَيَّار" اوراس كي شرح" روالخار" وطل من منهم

اور 'قطحطاوی' میں سیہے:

ذكر الامام النسفى حين سئل عما يحكى ان الكعبة كانت تزور و احدا من الاولياء هل يجوز القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لاهل الولاية جائز عند اهل السنة قال ابن الشحنه النسفى هذا هو الامام نجم الدين عمر مفتى الجن والانس راس الاولياء فى عصره انتهى اورييكي "طحطاوى" يمل تكور ب:

القبلة هي العرضة وما حاذانا من الهواء حتى لو رفعت لزيارت اصحاب الكرامات جازت الصلوة نحونا انتهى. اور''قاوگاابرائيم ثابئ'ش ہے:

والمعتبر للتوجه اللي مكان الست دون البناء حتى اذا رفعت عن مكانها لزيارت اصحاب الكرامات ففي تلك الحالته جازت الصلوة المتوجهين الى ارضها انتهى.

لین "دالمعتاد شرح در المعتاد" سی ہے کہ "کوہ شریف نے جبکہ حرکت کہوا پی جگہ ہے واسطے زیارت اولیاء اللہ کے پس ایس عالت میں جائز ہے نماز طرف ذمین کہ شریف کے "اور عبارت "بعد الموائق" کی تائید عبارت مذکورہ کی کرتی ہے اور "دالمعتاد" اور "طحطاوی" کی دوسری جگہ میں ہے کہ "دالمعتاد" اور اس کی شرح "دالمعتاد" اور "طحطاوی" کی دوسری جگہ میں ہے کہ "در کیا امام نے جس وقت سوال کیا گیائی اسم سے کہ کعیشر یف زیارت کرتا ہے ولیوں میں ہے کہ وی کی کیا جائز ہے۔ بی ول کی کیا جائز ہے۔ بی وقاف عادت کعید کا لیمی ترکت کعید کی اور میلی کرامت واسطے اہلی ولایت کے جائز ہے نزد یک اہل سنت و جماعت کے" اور "طحطاوی" میں ہے کہ" قبلہ زمین ہے اور جو چیز کہ دو ہروائی کے ہوات یہال تک کہ اگر کت کی کعید نے واسطے زیارت اصحاب کرامات کے جائز ہے نواز طرف اُس کے ہوائے کہاں تک کہ اور "فری کو جائز ہے نماز می معتبر ہے توجہ طرف زمین کعید کے نہ طرف بنائے کعید کے یہاں تک کہ جب حرکت کی کعید نے اسپے مکان سے واسطے زیارت اصحاب کرامت کے پس اس حالت میں جائز ہے نماز متوجبین کعید کی طرف زمین کعید کے "انہی المحاب کرامت کے پس اس حالت میں جائز ہے نماز متوجبین کعید کی طرف زمین کعید کے" انہی اس حالت میں جائز ہے نماز متوجبین کعید کی طرف زمین کعید کے" انہی اس حالت میں جائز ہے نماز متوجبین کعید کی طرف زمین کعید کے" انہی اس حالت میں جائز ہے نماز متوجبین کعید کی طرف زمین کعید کے" انہی

مقدمه جہارم

(اروابِ مسلمین کے دنیامیں آنے اورجسموں سے تعلق ہونے کا ثبوت)

ام محدث جلال الدين سيوطى بين شرح الصدور " بين فرمايا ب قال الحكيم التومذى الارواح تجول في البرزخ فتبصو احوال الدنيا (شرح الصدور باب مقرَّ الارواح صفحه شماء مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت لبنان) اللي قولة ولا يعلم كنه ذلك و

كيفيته على الحقيقة الا الله عزوجل و يشهد لذلك الاحاديث المروية في ان النايم بعرح روحه الى العرش و هذا مع تعلقه ببدنه و سرعته عوده اليه عند استيفاظه فارواح الموتى المجردة عن ابدانهم اولى بعروجها الى السماء و عودها الى القبر في عين تلك الساعة و في اخر الكتاب المذكور الروح عند اهل السنة والجماعة ذات قايمة بنفسها تصعد و تنزل و تتصل و تنفصل و تذهب و تجى و تتحرك و تسكن و على هذا اكثر من مائة دليل مقررة انتهى. مختصراً

حکیم ترمذی فرموده است که امرواح سیر میکند دم عالم برزخ پس مبیند احوال دنیا مها و کنه و حقیقت آنرا نهیداند مگر خلائے تعالی و شاهد ست بر آن احادیث مرویه دمیں امر که مروح نایم تا بعرش عروج میکند باوجود تعلق ببدن و باز مرجوع می نهاید وقت بیدامی شدن دماندك زمان پس امرواخ موتی که از ابدان عنصری مجرد شده اولی ست که از قبر تا به آسمان عروج نهاید و باز سوئ قبرخود مرجوع کند دم عین آن ساعت و نیز دم کتاب شرح الصدومی مرقوم است که امرواح نزد اهل سنت و جهاعت ذات ست قائم بذاته که صعود میکند و نزول می نهاید و متصل می شود و منفصل میگردد و میرود و می آید و حرکت میکند و سکون می نهاید و بیشتر از صد دلیل بر این مجنمون دام د ستد انتهی

الترجمة ملخصًا و في شوح البرزخ في باب مقرًّ الارواح اخرج الحكيم ترمذى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ان ارواح المومنين تذهب في بوزخ من الارض حيث شاء ت بين السماء والارض حتى يودُّها الله الله الله جسدها (شرح الصدور باب مقرُّ الارواح صفحه ١٦٤، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت لبنان) قال رضى الله عنه دل الحديث على أن ارواح المومنين تنزل و تقبض قال الحافظ بن حجر في فتاواه ارواح المومنين في عليين و لكل روح بجسدها اتصال معنوى لا يشبه بالاتصال في حيوة الدنيا بل اشبه شيء به حال النايم و أن كان اشد من النايم اتصالا و بهذا يجمع بين ما ورد من ان مقرها تحت او في برزخ من الارض او عند فنيته القبور و مع ذِّلك فهي ماذون لها في التصرف والسير انتهي.

263

حاصلش اینکه حکیم محدث ترمذی مروایت کرده است از سلمان فامسی ناتی که گفت امرواح مومنان دم عالم برزخ میرود عر جا که بخواهد میان آسمان و زمین تأ آنکه خلائے تعالیٰ مرد میکند آن امرواح مرا سومی ابدان آنها مولف میگوید یعنی امام سیوطی که حدیث مذکوم دلالت میکند براین معنی که امرواح مومنین گذاشته میشود تا عر جا که خواهد برود و بازم د کرده میشود بجایهای خود گفت حافظ این حجر دم فتاوی خود که امرواح مومنین صالحین دم علیین هستند و فتاوی خود که امرواح مومنین صالحین دم علیین هستند و

اور ہرگاہ کہ اُس نے متاز فرمایا آنخضرت ٹانٹیٹا کو اُن فضائل وکرامات و معجزات ہے جو کسی نبی ورسول کوعنایت نہیں فرمائے ہیں حتیٰ کہ اُس نے اپنے نورے آنخضرت مَا اِلَيَّا اِلْمَا كوبيدا كيااورآ تخضرت تأثيث كنوري جميع انبيااورتمام كلوقات كوپيدا كيا عبيها كەمقدمە وم کی آیات وا حادیث اس برناطق ہیں اور ہرگاہ کہ سجد اقصیٰ کا بذات اسے مکان سے نقل کر كياأس كيمتمل (مونے) كا آل جناب رحمة للعالمين النيام كے حضور ميں آنا حديث شریف میں آیا ہے اور نقل کرنا کعبہ معظمہ کا بھی اپنی جگہ سے واسطے اصحابِ کشف وکرامت ككب معتبره سے ثابت ہے جسيا كەمقدمة سوم ميں مذكور موار تواس حال ميں حضرت نبي الرسلين صاحب لولاك مَنْ اللَّهِ فَمْ كَيْ تَشْرِيف آوري مجانسِ متبركه مِين بسبب كمال عنايت و مہربانی کے اپنی امتِ مقبولہ پر ہرگز جائے تعجب نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیا ﷺ اور حضرت مویٰ عَلِیْها کی امت کو بعد اُن کی رحلت کے ہرگاہ کہ اس قدر قدرت تعرفات عطا کی ہے کہ متبرک مقاموں میں اُن کی تشریف آوری ہوتی ہے بلکہ مسجد انصیٰ و کعبہ معظمہ کو بھی قدرت حرکت عطا کی ہے تو بیامور دلیلِ روشن اس کی ہے کہ حضرت افضل الركين كَالْفَا اورآپ كى امت كوكم صداق آبه كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ك ہیں بدرجۂ اولی مقامات متبر کہ میں تشریف آوری کی قدرت عطافر مائی ہے۔

خوبي و شكل و شمائل حركات و سكنات انچه خوبان همه دامهند تو تنها دامه جز خدا نه شناخت کس قدیرِ تو زانکه کس خدامها همز چو تو نشنأخته

(عالت بیداری میں انبیاء کی زیارت)

اورعلائ علام وصوفيه كرام ويهدي كالم سي بهى ويكمنا ارباب قلوب كالنبياكو ملت بیداری میں اوراُن ہے استفاد کرنا اور آنخضرت تَافِیْقِیْل کی تشریف آوری مجاسبِ متبرک معمدًا آنها مها اتصاليست معنوى بأ أجساد آنها نه چنان اتصال كه دم حالت حيات بود بلكه في الجمليه مشابهت به حال نائم دامرد اما دس حقیقت آن اتصال قوی تر و کامل ترست از حال نائم و بهمين تقرير يعنى اتصال معنوى مروايات که دس بأب مقر اس واح مروى ست مرتفع ميشود چنانكه دس بعضى از مروایات آمده که مقر امرواح زیر عرش ست یادم طبقهٔ علیین اسب یا آنکه میان آسمان و زمین ست یا دس قبر ست یا دم جوانب قبر ست و باوجود آن ماذون ست دم تصرفات و سیر مقامات انتہی۔

## ( بیچیے بیان کیے گئے جارمقد مات کا خلاصہ )

جبكه جارول مقدمات تمام موئ - اب جائنا جائي كه برگاه حرام كيا الشتعالي نے زمین پر حفرات انبیا مینال کے جسد مطہر کے کھانے کو اور عنایت کی اُن کو حیات جسماً کی دنيوى اورقدرت تصرفات كى \_ چنانچەشب معراج كومسجد اقصى ميں جميع انبيا عظام كے ادائے نماز باذان وتكبير بعدأن كى رحلت كة تخضرت تأثيثا كي ساتهداور حضرت موى اليشااوران کی امتوں میں ہے کئی ہزار بنی اسرائیل کا حج کوآ تابعد اُن کے انتقال کے حضرات انبیا ﷺ کی حیات د نیوی وتصرفات پرصراحة ولالت کرتی ہے جبیبا کہ مقدمہ اول کی احادیث معلوم ہوا اور بیامر ظاہر ہے کہ اوائے نماز و ججمعتضی جسد حی ( یعنی زندہ ) کو ہے جیسا کہ ونيام فاچناني مدارج "من حيات انبيائيل كيان من ب:

"و ادلهٔ که بر حیات انبیا دلالت میکند مقتضائے آن حیات الدانست چنانكه دس دنياً بود بأوجود استغنّاً از غذا و بأوجود قوت نفوذ دس عالم" انتهى (مارج الديت فارك جلدوم سقى: ٣٣٩)

وكبيلة المعاد

مل خواب من اورحضرت غوث الأعظم بُرات بيداري مين - "تمام مواخلا صدر جمه اور حضرت امام جلال الدين سيوطي مُحِينَة الحِي كتاب "شرح الصدور" مين فرمات بين:

و اما مشاهدة حضوره عَلَيْكِ فقد اخبرني الثقاة من اهل الصلاح انهم شاهدوه مَلْنُكِيُّ موار اقرأة المولد الشريف و عند

ختم القران و بعض الاحاديث انتهى عبارة الرسالة مختصراً.

لعنی و حضرت مَنْ فَيْدِيمُ كى حضوري كامشامده پس مِينك خررى مجھ كو ثقه صالح لوگوں نے کہ انہوں نے مولد شریف پڑھتے وقت اور بوقت ختم قرآن اور بعضی احادیث کے إله وقت بار باحضرت تَأْتُهُم كَ زيارت كى هے 'انتى -

(حضور عَيَّالِهُمْ كَي مقاماتِ متبركه مِين تشريف آوري كاثبوت)

اور حفزت محدث وہلوی نے'' مدارج'' کی جلد دوم صفحہ ۴۳۳۹، میں حیات انبیاء كبيان من آن جناب كے جواز تشريف آورى كومقامات متبركه مين ككھا ہے:

"بدان كه دم حيات انبياً عَيَّامُ و تبوت إين صفت مرايشان مها و ترتب احكام و آثام برآن ميج كس از علماً مها اختلافي نيست الى قوله پوشيدة نماند كه بعد از اثبات حيات حقيقى حسى دنیاوی اگر بعد ازان گوید که حق تعالی جسد شریف مها حالتے و قدمتے بخشیدہ است که دس هر مکانیکه خواهد تشریف بخشد خواه بعينه يا بمثأل خواه بر آسمان يا بر زمين و خواه در، قبر شریف یا غیر وی صوصتے دارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقبو دس همه حال "انتبى (درارج النوت جلدووم مخره ٢٥)

يس تنب معتره مذكوره كمضامين سے خوب ظاہر ہوتا ہے كرآ ل جناب النيكا كى گریف آ وری مجالسِ متبر که میں ہوتی ہےاور بز**رگ**انِ دین بھی آپ کی زیارت سے مشرف النسئة بين - میں ثابت ہے۔

چنانچہ جلداول''مدارج'' کے باب پنجم (صفحہ ۱۳۰) میں آنخضرت ٹانٹیٹا کوخوابو بیداری میں دیکھنے کے بیان میں جوعبارت کر فرکور ہے اُس سے بی خوب معلوم ہوتا ہے۔ خلاصةر جمدأس كالكهاجا تاب

(حالت بیداری میں زیارت انبیاء وملائکہ (پیلل) کا امام غزالی ہے ثبوت)

"امام جية الاسلام محرفز الى كتاب "المنقذ من الصلال" بين فرمات بين كد ''ار باب قلوب حالت بیداری میں ملائکہ وارواح انبیا ﷺ کودیکھتے ہیں اور اُن کی آوازیں سنتے ہیں اور اُن سے استفادہ کرتے ہیں۔''

(المنقذمن المصلال مشموله مجموعه رسائلي امامغزاني جلدسوم سخي ٢٣٣، مطبوعه دارالا شاعت اردوباز اراميم العيام

(حضرت غوث یا ک کوحالت بیداری میں آنخضرت کی زیارت)

بعداس كے "مدارج" كاسى بيان من كتاب "بجة الاسرار" نے منقول ك '' ایک دن حضرت غوث التعلین شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹے کی مجلسِ وعظ میں قریب *دل ہزا*ر متحض کے حاضر تھے اور حضرت شیخ علی بن بیتی اُس مجلس میں حضرت غوث رئیٹیڈ کی **کری** کے نیچے بیٹے ہوئے تھے کہ ناگاہ حضرت شیخ علی میٹینے کوغنودگی آئی پس اُس وقت حضرت غوث الاعظم مُرَثِية نے حاضرین مجلس کوفر مایا خاموش رہونجر داس تھم کےسب حاضرین خاموش ہوئے اورآ ب کری ہے آتر کر بڑے ادب سے حضرت شنخ علی کے سامنے کھڑے موئے اور اُن کی طرف و کیھنے لگے۔حضرت شخ جب بیدار ہوئے تو حضرت غوث الاعظم مِينَة نے اُن نے فرمایا دیکھا تونے آنخضرت تَالَيْظُ کوخواب مِس؟ شِخ نے عرض کیا ہاں پی غوث الاعظم وينفذ فرمايا كديس اس ليتعظيما كحرا مواتفااور يفرمايا كهآ مخضرت كأفكاف تم كوكيا ارشاد كيا؟ حضرت شيخ على في كها كه حضرت تَلْ يُقِيِّمُ في محصوار شاد كيا آب كي طازمت كرنے كونس تفرت نے حاضرين سے كہا كه يل حفرت تُلْيَكُم كى زيارت سے شرف او

(حضرت امام مالك في شخ ناصرالدين لقاني كي قبرمين يني كرمددكي)

۔ اے عزیز! آنخضرت مُنَّاتِینَا کی امتوں میں بعض کواللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عنایت فرمایا ہے کہ وہ بعدا پنی رحلت کے اپنے تابعین کی خبر لیتے ہیں اُن کی مصیبت کے وقت ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ جلد اول' میزان کبرگ'' کی ستائیسویں فصل میں عارف شعرانی قطب ربانی نے فرمایا ہے:

"لما مات شيخنا شيخ الاسلام الشيخ ناصر الدين اللقانى رأه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ فقال لما اجلسني المكان في القبر يسا لاني اتاهم الامام مالك فقال: مثل هذا يحتاج الى سوال في ايمانه بالله و رسوله؟ تنحيا عنه فتنحيا عيني" انتهى.

(الميزان الكبرى، فصل في بيان جمله من الامثلة المحسوسة الخ، جزء اول صفحه ١٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان)

لیعن'' جبکہ انقال کیا شخ میر ہے شخ ناصرالدین لقانی نے ، دیکھاان کو بعض صالحین نے خواب میں پس کہا اُس نے شخ ناصرالدین سے کہ کیا رکیا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ؟ پس کہا شخ نے جبکہ بھلایا مجھ کودو فرشتوں نے باس فرشتوں نے باس حضرت امام مالک نے مثل ایسے شخص کے حضرت امام مالک نے مثل ایسے شخص کے متابع سوال کا ہے ساتھ ایمان باللہ و بالرسول کے کنارہ ہوجاؤ تم دونوں اس سے پس کنارہ ہو گئے۔ دونوں فرشتے مجھ سے ''انتی ۔ ''

(مواہب رحمانی ترجمہ اردومیزان شعرانی جلداول سفیہ عمام مطبوعہ ادارہ اسلامیات ۱۹۹۰ تا کل الاہور) ابغور کروحضرت عارف شعرانی ٹھوائٹ شخصرت شنخ ناصر الدین لقانی کی قبر میں بوقت سوال نکیرین کے حضرت امام مالک مناتیز کی حضوری کو جولکھا ہے آگر ح<sup>ود</sup>رت المام

کی صوری میں بعد اُن کے انتقال کے حسب شرع کلام ہوتا تو عارف شعر انی حضرت امام کی صفوری کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے عارف شعر انی کو باوصف تبحر و درجہ اجتها د کے علوم رفی میں حضرت امام مالک کی حضوری میں شک و کلام نہ ہوا حیف صدحیف کہ کم استعداد اور بیام لوگوں کو آں جناب سید الرسلین صاحب لو لاك کی تشریف آوری میں مجلس میلا و شریف و غیرہ مجالس متبر کہ میں بحث و کلام ہوئے۔

269

شوئ دان که کام خدا او خاص خدا نیست محصور در مدارك ما اے بسا کار کاید از ابدال که بود پیش عقل خلق مُحال باشد از خالق قوی و قدر کار شان خارقِ قوای بشر مر چه فهم توازن بود قاصر مشو آنرا از ابلهی منکر تا نورزی طریق اهلِ کمال کی شناسی حقیقتِ این حال عزلت و صمت و جوع و کم خوابی پیشه کن تا مقام آن یابی

اب اگر کہا جائے کہ ویکنا آل جناب فیض آب کو حالت خواب و بیداری میں کشف ہے پس اس سے حضور آل جناب فیض آب کامجلس میلا دشریف وغیرہ مجالس متبرکہ میں الامر میں لازم نہیں آتا ہے تو جواب اُس کا بیہ ہے کہ جو شخص مجلس میلا وشریف میں علت خواب و بیداری میں آتا ہے تو جواب اُس کا بیہ ہے کہ جو شخص مجال وشریف میں علت خواب و بیداری میں آت خضرت کا فیزیارت سے مشرف ہوا وہ فی الحقیقت آل حضرت کا کی زیارت سے مشرف ہوا ہے کوئی شک و کلام اس میں نہیں ہے کیونکہ "مشکو اُقسویف" کے "باب الرویا" میں نہیں ہے کیونکہ "مشکو اُقسویف" کے "باب الرویا" میں نہیں نہوں ہے:

قال رسول الله عَلَيْكِ من رأنى فقد رأ الحق متفق عليه و ايضاً قال رسول الله عَنْكِ من رأنى فى المنام فيسر انى فى اليقظة و لا يتمثل الشيطان لى متفق عليه.

''فرمایا حضرت رسول خدا تُلْقِیمُ نے جس نے دیکھا جھے کو پستحقیق دیکھا حق لیتن سچاہے خواب اُس کا کہ اُس نے جھے کودیکھا نہ غیر میرے کو۔' اُنتی اور یہ بھی آیاہے کہ' فرمایار سول خدا تُلْقِیمُ نے جس شخص نے دیکھا مجھے کوخواب میں

مخصوصہ وصفات معہودہ کے استخضرت تالیج کی مثال کا ہے اور حق وہی ہے جس پر کہ جمہور مدیثن ہیں تعنی جس صورت میں آنخضرت کو کسی نے دیکھا ہے سیجے دیکھا ہے کیکن دیکھنا ہاتھ صورتِ خاص کے اُتم واکمل ہے اور تفاوت دیکھنے میں باعتبار حال آئیند کے ہے یعنی جس كا آئينة خيال صاف تراورنور إسلام مد منورتر برُويت أس كي (لعني ديكهناأس كا) درست تراور کامل ترہے۔

شعر: ترا چنانکه توئی مر نظر کجا بیند 🔻 بقدس بینش خود هر کیسے کند ادساك یہاں ای قدر لکھا گیا خوب محقیق اس مقام کی' شرح مفکلو قا''میں ہے۔''

(ملخمااز "مدارى النوت" (اردومترجم) جلد: اصفحه: ٢ كا، ك عامطوع شبير برادرز ١٨٠، اردوباز ارزبيده منشرلا جور) بعداس كـ مدارج "من بي ك

'' آنخضرت الفير کو بعد انقال کے حالتِ بيداري ميں ديکھنے کے بارے ميں علما

(بدارج النوت (اردومترجم) جلد: اصفحه: ٤٤ المطبوع شبير برادرز ٢٨ ،اردوبازارز بيده سنشر لا بهور) چر بعداس کے حضرت محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

'' بعض صالحین ہے حکایت رُویت کی حالتِ بیداری میں آئی ہے۔ چنانچیشخ مفی الدین بن ابی المنصور نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے اور مواہب میں عبارت ابن جمرہ کی منقول ہے کہ کہا تحقیق ذکور ہے۔علائے سلف وخلف سے کہ تصدیق کی حدیث من رأنی فی المنام فیسو انی فی الیقظة کوکرائهول نے دیکھا آنخضرت کوخواب میں بعداس کے وہ دیکھے آپ کو حالت بیداری میں اور جن مسلوں میں تر دو تھا اُن کو آنخضرت کے حضور میں عرض کیا۔ پس آس جناب نے اُن کو ہدایت فر مائی اورمسئلے اُن برحل ہوئے۔''

( مدارج المنوت ( اردومترجم ) جلد: اصفحه: ٨ كامطبوعة شبير برادرز ١٠٨ ، اردوبا زارز بيده منشرلا بور ) بعداس کے حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ

"دوام مراقبه اورحضور اورحصول شوق اورغلبه محبت اورد يكهناساتهم جنيال ك اورتصور کرنا مثال کا وہ ایک مرتبہ ہے کہ اُس سے ارباب طلب اور اصحاب سلوک متن اور پس شتاب ( معنی جلدی) دیکھے گا مجھ کو جا گتے میں ،اورنہیں بنمآ شیطان میری صورت میں <u>" آمی</u> تقلِّ كيان دونوں حديثوں كو بخارى ومسلم نے۔"

اب بھائیوڈ راغور کرو کہ جب فرمایا آنخضرت نے کہ جس نے مجھ کوخواہ میں دیکھا ہے تحقیق اُس نے حق دیکھا ہے اور شیطان میری صورت بن نہیں سکتا **بعثی شیطان** اینی صورت کو آنخضرت کی صورت پر بنا کریا بید کهد کریس حضرت ہول ندحالب خواب ش سی کودهو کا دے سکتا ہے اور نہ حالیت بیداری میں اور بیجی بشارت آنخضرت نے دی ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا ہے وہ عنقریب بریداری میں بھی مجھ کو دیکھے گا تواس ارشاد و بشارت سے خوب معلوم ہوا کیجلس میلا دشریف وغیرہ مجالسِ متبر کہ میں علیائے عا**رفین کا** آنخضرت کوحالتِ خواب و بیداری میں دیکھناحق اور سیح ہے اور آں جناب تا پینا کی حضور ک بھی مجالسِ متبر کہ میں سیجے ہے۔

يهال خلاصدر جمدعبارتِ مدارج" كاكه ديدن آنحضوت تَلْيُلاً" ك بیان میں تحت صدیث مذکورہے برائے فائدہ لکھاجا تاہے۔

'' بیجال میں شیطان کی کہ سی کے خواب میں آئے اور اُس کے خیال میں ڈالے كهيس أتخضرت الأيطامول اكر چرس تعالى في شيطان كويد قدرت عطاك ب كدوه جمل صورت میں جا ہے اپنے کو بنائے کیکن میدقدرت عنایت نہیں کی ہے کہوہ اپنے کو آمخضرت تَنَافِيْتِهُمْ كَلِيهِ مِنائِ كِيونكمة تَحْضرت تَنَافِيْتِهُم مظهر مِدايت كے بيں اور شيطان مظهر صلات کا۔ اور درمیان ہدایت اور صلالت کے ضد ہے حتیٰ کہ شیطان بصورت پروردگار تعالیٰ و تقذس بن سكتا ہے اور جھوٹ باندھ سكتا ہے يعنى ديكھنے والے كو وسواس (وہم) ميں ڈال سكتا ب كه صورت حل سبحانه تعالى و تقدس كى باس لي كه حل تعالى غالل ب صفات بدایت و صلالت کا اور تمام صفات متضادہ کا اور بیابھی ہے کہ دعویٰ الوہیت کا مخلو قات سے صرح کے البطلا ن ہے اور محل اشتہا ہٰ نہیں بخلا ف دعوے نبوت کے۔ابیا ہی علاقے کہا ہے اور کہا بعض علائے شریعت نے کہ دیکھنا آنخضرت کا پیٹا کوخواب میں ساتھ حلیہً مخصوصہ وصفات ِمعلومہ کے دیکھنا ذات ِاقدس کا ہے فی الواقع ، اور ویکھنا آپ کو بغیرطیہ

وطبقات علمين كے جس جگہ جا ہيں بحكم اللي سيركرتے ہيں اور تصرفات كى قدرت بھى أن كو عنایت ہوئی ہے باوجوداس کے وہ اپنے ابدان سے تعلق بھی رکھتے ہیں جیسا کہ مقدمہ چارم میں حضرت سلمان فاری بران فی روایت سے اور حضرت حافظ این حجر بیان ایک کلام ے ثابت ہوا۔ تواس حال میں آس جناب سید عالم مُثَاثِقِهُم کی روح مقدس کو بدرجه کمال میہ لدرت تقرفات حاصل ہے۔

## (خواب میں حضور علیہ اللہ کود کیھنے کی اصورتیں)

دوسرى دليل اس كى مديث متفق عليدسے ميد بات ثابت ہے كدجس في آل حفرت النيريم كوخواب مين و يكها اور زيارت سے مشرف ہوا أس في در حقيقت المخضرت تَالِينِينَ كود يكها بي كوكي شك وشيراس مين نهيس بي اور ظاهر ب كمعنى ورحقيقت ویکھنے کے یہی ہیں کہ خاص ذات اقد س کوآں جناب قیض مآب کے ہی ویکھا ہے۔ پس سے مین صورتول سے خالی مبیں ہے۔

اول: بيركه صاحب خواب كي روح درگاه آن جناب رحمة للعالمين مين حاضر جوني اور دوم: بيكة آل جناب خود بذات شريف تشريف فرما بوئ بول اورصاحب خواب كو مرفراز ومتاز فرمایا ہو۔ سوم: بیر کہ صاحب خواب اور آنخضرت تا این کے درمیان سے تجاب دور موكيا موادرمسافت زمين كي كم موكى موليعن آنخضرت تأثير الياسية مقام يرتشريف فرماريس ادرصاحب خواب بھی اپنی جگہ پرموجودر ہے اور تجاب و بُعد بحکم اللی درمیان سے دور ہوجائے۔ پس حب صورت اول جبد صاحب خواب کی روح کواس قدرقدرت حاصل ہے باوجود متصل ہونے ساتھ بدن کے اور تعلق رکھنے عالم فانی پُر کدورت وپُر کثافت سے کہ زمان فيل مين مقام بعيد بين يبيني إلى المان عن المسلم المسل مقدى كوكس قدر قدرت حاصل جو گي غور كيا جا ہے۔ ياحضور آس جناب فيض آب كا بطے ارض ورفع غيوبت وحياب موليتني آل حضرت تأليقهم ايخ مقام يرتشريف فرمار بين اورمجلس مجی اپنی جگه پر قائم رہے اور بُعد و جاب (یعنی دوری اور پردہ) درمیان سے دور ہو جائے

محظوظ ہیں۔کلام رُویبِ آنخضرت میں ہوتا ہے پاعتبار صورت ومثال کے۔جیبا جائزے كه خواب ميں ذات اقد س آنخضرت كامتصور وتتمثل موئے بے آميزش تمثال شيطان كے ن ويبابي حالب بيداري مين بھي جائز ہے۔جيسا كد حكايت "بجة الاسرار" سے طاہر موالور حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ' فرمایا آن جناب نے دیکھتا ہوں میں مویٰ طیّنا کو کرساتھ کئی ہزار بنی اسرائیل کے جج کوآئے' اور حمل کرتا آس جناب کے اس حال کواو پر خواب کے لینی پی خیال کرنا که آل جناب اقدس نے خواب میں دیکھا ہے طاہر معنی کے خلاف ہے اُتھی ( دارج النيوت ( اردومترجم ) جلد: ١ صلحه: ٨ ١ مطبوع شير برادرز ١٠٠ ، اردوباز ارزبيده منشرلا بور )

الحاصل ہرگاہ بعدر حلت حضرات انبیا بنظ کے مقامات متبر کہ میں اُن کی حضوری کی اصل و دلیل احاد یث مذکورہ ہوئیں اور اُن سے آل جناب سید المرسلین کی حضوری مجی مستنبط ہوتی ہے۔اورعلاء عارفین ﷺ کاقوال ہے بھی آل جناب سیدالمرسلین کاحضور (لینی تشریف لانا) میلا وشریف وغیره مجالس متبر که مین ثابت ہے جیسا که مضامن کتب معتبرہ مذکورہ سے خوب معلوم ہوا اور زیارت آں جناب قیض مآب کی حالت خواب و بیداری میں واقعی ونفس الامر میں ہے وسوستہ شیطانی کو اُس میں دخل نہیں۔ بیجم مضمون حدیثِ مذکورہ سے جانا گیا تو اب آل جناب سید عالم تَلْ الله الله كُلُور مطلق حضوري كي جارون اقسام کوبھی جوسابق گزری ہیں جاننا ضروری ہے۔

واصح موكة حضور (ليني تشريف لانا) آنجناب فيض مآب (صلى الله عليه وسلم) كا عام ب تحكم اللي ،خواه حضور آنجاب فيض مآب (صلى الله عليه وسلم) مع جسدِ مبارك والح حضور آنجناب فيض مّاب (صلى الله عليه وسلم) بمثال -جبيها كه جلد دوم "مدارج" مل حیات انبیا (علیهم السلام) کے بیان میں فدکورے کہ

"حق تعالى جسد شريف س حالتي و قدرتي بخشيدة است كه دم عو مكان كه خواهد تشريف بخشد خواه بعينه يا بمثال" الخياحضورا مجاب يض أب (صلى الله عليه وسلم) بروح مجرد (لينى صرف روح مبارك كرساته ) مويس بيمى بقول عارفین ثابت ہے اس کیے کہ آرواح مونین ہرگاہ کہ عالم برزخ میں درمیان آسال وزشل

ا

اورآں جناب رحمة للعالمین کیفیات مجلس کو طلاحظہ فرمائیں کیونکہ آں جناب فیف **آب بہ** سبب نوررسالت کے اعمال امت سے مطلع ہیں۔

(حضور کے حاضر وناظر ہونے کا حضرت شاہ عبد العزیز سے ثبوت) چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز علیہ الوحمۃ نے وَ یَکُوْنَ الوَّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِیْدًا کَ نَشیر مِن لَکھا ہے:

"و باشد مرسول شما بر شما گواه زیرا که او مطلع ست بوس نبوت بر مرتبهٔ هر متدین بدین خود که دس کدام دم جه از دین من مرسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجیایے که بدان از ترقی محجوب مانده است کدام ست پس او می شناسد گاهان شمام او دم جات ایمان شمام او اعمال نیك و بد شمام او اخلاص و نفاق شمام" انتهی

(تقیر فق العزیز فاری پارہ سیقول سورہ بقرہ جلد دس نے دافتہ سلاتہ الحقائے کانی دوؤ کوئے)

(ترجمہ: "اور تمہارے دسول تم پر گواہ ہوں کے کیونکہ حضور اقدس نبوت کے نور

کے سبب اپ وین پر ہر چلنے والے کے دشہہ واقف ہیں کہ حضور

کے دین میں اس کا کتنا درجہ ہاور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہاور جس پردے کے سبب وہ ترقی ہے دک گیا ہو وہ کون سا تجاب ہے

اور جس پردے کے سبب وہ ترقی ہے دک گیا ہو وہ کون سا تجاب ہے

تو حضور انور تم سب کے گنا ہوں کو پہچانے ہیں اور تم سب کے ایمان

کے درجوں کو جانے ہیں اور تمہارے اخلاص اور نفاق پر مطلع ہیں ")

(حضور علی المت کے اعمال پیش ہوتے ہیں) اور جلد اول'' مدارج'' میں آنخضرت پرعرضِ اعمالِ امت کے بیان میں اس

"ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن امتى السلام يعنى مو خلال مرا فرشتگانست كه مى گردند دس

275

زمین می سرساند موا از امت من سلام." اوراً ی جگه بعدچندسطر کے مرقوم ہے:

"و مروایت کرده است ابن المبارات از سعید بن المسیّب که مروزی نیست مگر آنکه عرض کرده میشود برآن حضرت اعمال امت صبح و شام پس می شناسد آنحضرت ایشان ما بسیماء ایشان و اعمال ایشان و دم بعضی مروایات آمده است که عرض کرده میشود برمن اعمال امت آنچه بدست می پوشم و آنچه نیك ست عرض میکم بدرگاه خدا و مرادبه پوشیدن عرض نیك ست عرض میکم بدرگاه خدا و مرادبه پوشیدن عرض نکردن خواهد بود گویا سنت الهی جامیست برآنکه اعمال ما بعد از عرض کرده نبی شود محوو از عرض کرده نبی شود محوو ساقط کرده میشود از دمجه اعتبار فافهم و بالله التوفیق اللهم صل علی سیدنا و مولانا سید المرسلین وسیلتنا فی الدارین رحمه للعالمین-"



ہےاورآنخضرت حالات ِمجلس کومشاہد فر ماتے ہیں۔جبیبا کہ بعدحصولِ معراج ہوقب میان احوال معجد اتصلی کے آل جناب اقدس کے درمیان سے تجاب مُرتفع ہوا تھا اور آپ <u>ا</u> احوال اُس کا مشاہدہ فرمایا تھا۔جیسا کہ مشاہدہ و بیان احوال مسجد اقصیٰ کے احمالات میں ملا نے فرمایا ہے تفصیل اُس کی مقدمہ سوم میں گذری ہے اور دوسری مثال مسجد مدین طبیب میں بیٹھ کروا قعہ سریہ موتہ سے کہ مدینہ منورہ ہے ایک مہینے کے فاصلہ میں ہے بسبب أشخ خاب ے احوال موتی سے خبر دینے آنخضرت کے اور پیفر مانا کہ زید بن حارث نے علم <del>یعیٰ مبط</del>ا اُٹھایا اورشہید ہوئے، بعداس کے جعفر نے علَم اُٹھایا اور شہید ہوئے، بعداس کے اس رواحد نے علّم لیا اور شہیر ہوئے اور چشم مبارک سے آنسو بہانا اور حضرت خالد سیف اللہ ك باته سي فتح مونا جنك كاالى آخو القصه جوجلددوم "مدارج" من مركور با عزیز حضور (بعنی حاضری) کی چارول اقسام که بفضله تعالی و تقدس بدلال بیان ہوئی ہیں اِن میں سے آنخصرت تاہیج کی حضوری جس مقام میں جس طرح <mark>پر اللہ تعالی</mark> مناسب جانتاہے ویساہی حکم فرما تا ہے اُس کوسب اختیار ہے جو جا ہے کرے کسی کوائ**س کے** قعل وقدرت میں بجال دم زون نہیں ہے۔

276

بیت:نه دس احکام اوست چوں و چرا نه در افعال او چگونه و چه یَفُعَلُ مَا یَشَآءُ وَ یَحْکُمُ مَا یُریْدُ.

#### تبت

خداکے فضل سے کتاب حسنات مآب و سیلنہ المعاو' بعدا خدحق تالیف ماہ صفرالمظفر ۱۳۰۳ همطابق ماہ نومبر ۱۸۸۵ مطبع تا می کھنٹو میں مطبع ہوئی۔

## بسم الله الوحمن الوحيم

(عرض مترجم)

حدیث آس خداکو کہ جس نے انبیا ، کودنیا میں اوگوں کی ہدایت کے واسطے ارسال
کیا اور ثاہے اُس مولا کو کہ جس نے پیغیروں کی تلقین سے اپٹے بندوں کو ایمان کی دولت
سے مالا مال کیا اور دروونا محدوداُس نی محمود پر کہ جس کے احوال سننے سے تقویت وین کی
ہوتی ہے اور اُس کی آل واصحاب پر کہ اُن کے حادثے (یعنی واقعات) دریا فت کرنے
سے زیادتی یقین کی ہوتی ہے احاب حدونعت کے ، عاصی پُر معاصی امید وار منفرت باری
عاصر الدین قادری بخشے اللہ اُس کو اور اُس کے ماں باپ کو، بھائی مسلم انوں محبانِ رسول
عاصر الدین قادری بخشے اللہ اُس کو اور اُس کے ماں باپ کو، بھائی مسلم انوں محبانِ رسول
خدمت میں بیم ض کرتا ہے کہ طلع ہونا احوال برکت اشتمال رسولِ مقبول مَا اَسْ اَوْرَا ہے موجب
سعادت اور سبب برکت کا ہے جسیا کہ حدیث میں وادو ہے:

تَنزُّلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الْاخْيَارِ.

ليعن "وقت ذكر اولياء الله كرحمت نازل موتى بن پس وقت ذكر سَيِّهُ الأُنبِيَاء كرمت الله كرمت نازل موتى بن پس وقت ذكر سَيِّهُ الله عَرْمَا الله كرمت الله كَانْبِعُونِي بَحْبِهُمُ الله وَ يَغْفِرُ فَي الله عَنْهُونِي يُحْبِهُمُ الله وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُونِهُمُ وَالله عَفُورٌ دَّحِيْمٌ الله وَ يَغْفِرُ لَحَيْمٌ الله وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُونِهُمُ وَالله عَفُورٌ دَّحِيْمٌ الله وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُونِهُمُ وَالله عَفُورٌ دَّحِيْمٌ الله وَ يَعْفِرُ لَا الله عَنْهُورُ لَا حَيْمٌ الله وَ يَعْفِرُ لَا الله عَنْهُ وَلَا لَهُ عَفُورٌ دَّحِيْمٌ الله وَ يَعْفِرُ لَا الله عَنْهُورُ لَا الله عَنْهُ وَالله عَنْهُورُ لَا الله الله وَ الله عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ وَالله عَنْهُ وَلَا لَهُ وَالله وَ الله وَ اللهُ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

یعن ﴿ کہدوتم اے محمد کا ایک امت سے یہ بات کداگر دوست رکھتے ہوتم خدا کو، تو میری راہ پر چلوا در میرے تابع ہو، تاکہ خدامہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہ بخشے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت مہریان ۔''

اور طاہر ہے کہ پیغمبر صاحب کا اتباع اور طریقِ اقتد ابغیر مطلع ہونے حالات معجز آیات کے ممکن نہیں پس مطلع ہونا آپ کے حالات ولادت اور وفات اور معراج وغیرہ پر سبب

نام كتاب : دافع الاشوار اردوتر جمدوتخيص بنام هادى المضلين

مولف : جامع المعقول والمنقول كاشف دقائق فروع واصول مولانا

مولوی محمد کریم الله حنی د بلوی میشد

طبع اول : مطبع خاص محدى

طبع دوم : والضحل پبلی کیشنز در بار مار کیث لا بهور

والضكايانك

مركز الاوليس،ستا بول، در بار ماركيث، لا بور 0300-7259263 0315-4959263

ہے بندے کے مقبول اور محبوب خدا ہونے گا اور باعث ہے گنا ہوں کے بخشے جانے کا۔ (د ایوں کے دا دا پیر حضرت شاہ ولی اللہ سے میلا وشریف کا ثبوت)

بارھویں رہیج الاول کو مدینۂ منورہ میں پیچفلِ متبرک متجد شریف میں ہوتی ہے اور كەمىنظىمەمىن مكان ولادت آتخضرت ئَلْيَقِيْغَ مِين (ہوتی ) ہے۔ <sup>(۲)</sup>

281

شاہ ولی اللہ پیران پیرمولوی اساعیل کے بیں۔ایٹ کتاب 'فعض الحرین' میں الاً مفرماتے ہیں کہ ' میں عاضر ہوا اُس مجلس میں جو مکه معظمہ میں مکانِ مولد شریف میں ا في بار بوس ربيع الاول كواور قصه ولا دت شريف اورخوار قي عادات لطيف وقت ولا دت مین کے بڑھے جاتے تھے میں نے دیکھا کہ یکبار کی پچھانواراً سمجلس سے بلند ہوئے می نے اُن انوار میں تامل کیا تو مجھے معلوم ہوا کہوہ انوار تنے ملائکہ کے۔ جوالی مخفلِ متبر کہ الم عاضر ہوا كرتے ہيں اور يمي انوار رحمت اللي كائرتے ہيں "أنتى \_ (فوض الحر من عرب اردو منيه ٨١٨٥ مطبوعه محير سعيد ابند سنز تاجران كتب قر آن محل ، كراجي ، ايضاً ، اردوتر جمه صحفه ١٥ امطبوعه وارالا شاعت اردو الدراجي) سومسلمانول كوجائة كر بمقتصائع محبت خاتم النبيين محبوب رب العالمين ك قل مولود شریف کیا کریں اور اُس میں شریک ہوا کریں کہ موجب ہدایت اور سبب المعادت كا ب\_ البذا مركز دائره على علم عقولى ومرجع فضلات منقولى عالم كتاب الله ميتن متورسول الله مولانا مولوی محمر كريم الله صاحب و الوى في ايك رساله بربان فارى ك الح «رمالهٔ خیالہ وہابیداور جماعت موائیہ کے کمال زور شور سے لکھا ہے مگر بسبب عبارت الله الله الم الم الم المعام متصور تبيل تقااس واسطى اكثر احباب محلصين اورا صحاب حبين في الأنجدان ہے فرمایا کہ ہم جا ہتے ہیں کہتم ترجمہ اُس کا ایساسلیس زبان میں کردو کہ جیسے بشرهٔ دبلی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں کہ تا کہ فائدہ رسالے کاعوام کو الله وادر مدایت پاشمین اورمحبت رسول مقبول کی حاصل کریں اس احقر العباد اصغرالا فراو فبسب عدم مہارت ترجمداردو کے بہت انکار کیا اور بموجب اس مصرع کے

تصنیف مرا مصنف نے کو کندبیانے

و (ومالي حضرات كى طرف سے ميلاد شريف وذكر شهادت حسين راتين كى مخالفت)

حیف صدحیف باوجود حصول اس حسنات اور وصول ایسے خیرات کے ان دنوں میں لبعض بعض عالم نام لا تعني كلام كوليعني امت عبدالو ہابنجدي كونسبت مولو دشريف اورمولد معيف رسول مقبول کے اور شہادت قیض ہدایت مقتولئین حضرات حسنین کے بداعتقادی پیدا ہوئی ہے اور صریح کہتے ہیں کہ بیان کرنا مولود نبی محمود کا اور شہادت حسنین مسعود کا حرام ہے۔ چنانچہایک رسالہاس فرقۂ محدشہ نے یعنی گروہ وہا ہیا اُلو حلال گویاں <sup>(۱)</sup> نے اردوز بان میں چھ حرمت مولود شریف سیدالکوئین رسول التفلین کے چھپوایا ہے اوراً س رسائے برئم ربعض مُر دوں کی بعض عا بُول کی ،بعض بعض زندہ کی کرے اُس رسالے کو ٹکہائی کر دیا یعنی کیلے کیکے بیچنا شروع کیا۔ بلا شک دشبهه تونین عالمان عاملان کی عمو مآاورا هانت اور تحقیرعلائے حرمین شریفین کی خصوص**ا اُس** رسالے سے صاف طاہر ہے کہ اس کھے علا کتابیں مولود کی تصنیف کر گئے ہیں اور علماح مین شریقین کہ قدیم سے آج تک موجود پڑھتے آئے ہیں کسی حنی ، شافعی جنبلی ، مالکی ند ہبنے اُس کوحرام تو کبا کررہ بھی نہیں کہا بلکہ مجلس مولود کوا سی قدررواج دیا کہ حاجت بیان کی نہیں ہے کہ کوئی طبقہ طبقات زمین سے تبیل که و ہال مسلمان ہوں اور مولود پڑھا نہ جاتا ہو۔

غرض كدرسالداس فرقة محدثة كابالكل بوج (بهوده) اورخلاف احاديث اوراجها کے ہے کس داسطے کہ حرمین شریفین اور اکثر بلا واسلام میں قدیم سے بیعادت جاری ہے کہ او رئيج الاول بين محفل ميلا دشريف اورمجلس مولودمديف قر اردي كرا كثر علاوابل اسلام كومجمع محم کے بیان مولود نبی مسعود کا کرتے ہیں اور کثرت سے درود بڑھتے ہیں اور طعام بطور دعوت کے کھلاتے ہیں یاشیر بی تقسیم کرتے ہیں سویدامرموجب برکات اورعظمت کا ہے اور سب ہے از دیا دِمجت (محبت زیادہ ہونے) کا ساتھ جناب قیض برکات سرور کا نئات کے۔

(1) مملے دالی کے بعضے وہا بیول نے أنو کے حلال ہونے كافتوك ديا تھاجب علماء اہلسنت نے وجد دارو كر دراز کیا ٹیس ٹیس کرنے (لیعنی چیخے) گے اور بروی منہ زور یوں کے بعدائے اُس قول ا جہارے پھرے میاس طرف اشاره به ۱۲۱ مته

لیکن ۱۹۲۵ جری کے بعد این سعود و بالی نے انگریزوں سے ل کرحریمن شریفین پر قبضہ کرلیا اور اس کا الم كانتقدى كى بجائے "معودى عرب" ركوديا . (ميتم قادرى)

مِلِا دِصْطُوْا تَالِيْكُمْ الْمُضِلِيْنِ مِلا دِصْطُوْا تَالِيْكُمْ الْمُضِلِيْنِ عَلَيْكُمْ الْمُضِلِيْنِ تہارے (لینی تمہارے باپوں) نے۔ بچوتم اُن سے تا کہ نہ گمراہ کریں تم کو،اور نہ فتنے میں واليستم كو-' بالجملة تمام بذيانات أن كے سے ايك بيہ كدر سالة " تحفة الصالحين "كوفى العقة "تخفة الطالحين" ب-كياخوب كهاب كى ف

برعكس نهند نأم زنكي كأفوس

اس سال میں لیعنی ۱۲۸۱ ہجری میں در باب حرمت بیانِ ولا دت فیض ہدایت مرور کونین اورا نکار بیان شہادت حسنین کے چھوایا ہے کیا غضب ڈھایا ہے فی الحقیقة مکان

ٱلْعَظَّمَةُ لِلَّهِ وَ نَعُونُ دُبِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الْقَوْلِ وَ هٰذَا الْاعْتِقَادِ.

كس قدرخلاف رسول مَا لِيُعِيَّمُ كاس "حقة الطالحين" مين درج ہے اور كتنى اساو ب بنیاد مندرج میں کہ بیان اُس کاتحریرے باہرہے کس واسطے کہ سرور کا مُنات مُغْرِموجودات نے آپ بھی تھیں چند بار بیان شہادت کا زبانِ فیض ترجمان سے فرمایا ہے، اور گرئیہ کیا ہادر صحاب اور تابعین نے بھی اس بیان شہادت کو قال کیا ہے مگر بیفرقه محدثه ایس کھلی سنت کو غيرسنت تصوركرين اورحرام للهين-

(وہابیوں کے انبیاء ﷺ سے بشریت میں برابری کے دعویٰ کارد:)

اورجهم پلیدا پنا ساتھ ذات معطر آنخضرت ملائل کے بشریت اور عبدیت میں ماوی جانیں فی الحقیقة ایسے ولائل تحقیر کے نسبت آنخضرت تا الیونی کے در بردہ عبدیت و بشریت کے نکالنے چماراور چوڑھوں کودلیل مساوات انبیاء (انبیاء کی برابری) کی جمانی ب سبحان الله كياجرات ب-

گوهر پاکیزه جوهر براچه نسبت بای خاص اگر شد بیك لحظه آمد مرواست فرق نکند زمروی عسجد مرا

ايات:نسبتت يا سائر الانسان خطأ باشد خطأ تني او كه صافى تر از جان ماست خاك بر فرق آن كه از سر جيـل

انواع انواع عذارت بیان کئے مگر کوئی عذر پیش نہ چلا آخر الامر بحکم فرمانِ واجبالافعان وَ آمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ اور بموجب مقوله سعدى شيرازى السَّائِلَ فَكَ تَنْهُونُ الرَّاسِينَ دوستان جهل ست ترجمه كرفي يرراضي بوااوررساله مولا ناعة عالى قدرموصوف العرر ي طلب كرك ابتداسه اختيام تك و يكها في الحقيقة رساله عجيب اورنسخ رغريب نظر برااد کمال مدقّق بایا اور رتبه فضل و کمال مصنف با کمال کا اُس رسالے ہے اس قدر ظاہر ہے کہ تحريراورتقريس بابرب-آرے كُلَّ إِنَاءٍ يَتَوَشَّعُ بِمَا فِيهِ

> فكر هر كس بقلم همت اوست حق ہے کیکم دریا ہے ہر مخص حوصلہ اس کی سائی کانہیں رکھتا ہے۔

شعر:گرانج پر خود موغ بودے فراخ نماندے یك انجیر بر نمیج شاخ فی الواقع آ کے دلائلِ محکم اور براہینِ مشحکم رسالیہ مولا نائے موصوف العدر کے ولیل منکران ذلیل اور دعوی بے دلیل ہے۔اب ترجمہ رسالیہ فاری کا بطریق اختصار اور ہ طورمىشتى نىمونى از خرواس بياس چنداحباب باصفااوراصحاب باوفاك لكمتابون

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْم جانا جا بي كرن الله المام الله انجام کے بازار فرقہ محدثہ کا بسبب افتر ااور کیذب کے پُر گرم ہے اورا یجاد کرتا حدیث کالن پر حتم ہے رات دن بذیا نات ان کی زبان پر جاری ہیں اور سند کلام اللہ اور صدیث رسول اللہ سے بیزاری ہے اور اب خاطر ان کی سند اسناد قرون ثلاثہ سے بھی فراری ہے۔ مرقول فا کہانی مالکی کاان کےول برساری (۳) ہے۔ حم

> به بین که از که بریدند و بأ که پیوستند ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

> > (وہابیوں کی حدیث یاک سے پیچان:)

(۳) مرایت کرنے والا ۱۲منه

اب وہ زمانہ آیا جوحفرت نے حدیث میں فرمایا کہ" ہوں گے آخرزمانے میں وَجَّالِ اور كذَّ اب بيان كريس كے وہ حديثيں كه نه سنى مول كى تم نے اور نه يدان

(۴) سنگ بخت ۱۲

رِيةُ مُثَلِّن كَصَين رِهِ هِي مَمَد فاصل وعظ ميس وائي بسم الله اور انا اعطيناك الكوثر يهيئل من يانات اور بالكل فرافات --

إس واسطے إس اَصَّعف العِباد محمر كريم الله في بدرساله في رواس فرقة محدثه طَالَّه کے اور واسطے رفع اور دفع شراس گروہ کے لکھا تاکہ انتقام انبیا اور شہدا کا اور وض (بدله) أستادون مثل مولا نا شاه عبدالعزيز اورمولا نارشيد الدين خان اورمولوي كاظم ماحب قدس اسرارهم اور بدله محبول (ليني بيارون كابدله)مثل حاجي حرين شريفين مولوی حاجی قاسم صاحب اورمولوی عبدالله مرحومین مغفورین کا او برصفحهٔ روز گار کے (بیعنی زماندیں ) یادگار چھوڑے اور بدہمی اس گروہ بے شکوہ کی اوپر ہر چھوٹے بڑے اہل علم اور صاحب فہم کے ظاہر کرے۔ کِذب اور بہتان اور شرارت اس فرقة محدث كى أس قدرہے ك تحریے باہر ہے رُوبر وجہلا اور حمقااینے کے بات بڑھا بڑھا کے کہتے ہیں کہ جناب سرور نے کھی باب شہادت میں زبان مبارک سے ایک حرف بھی نہیں فرمایا۔ اور دنیا میں کسی نے ند کورنہیں کیا۔ پس اس صورت میں اقوال اس فرقہ محدثہ سے صاف ظاہر ہے کہ نورانعینین ر مول التعلين حضرت امام حسين الثانية شهيد نهيس ہوئے۔ چنانچہ اپنے اپنے وعظ میں آگے عملا وَل کے دلائل درعدم ثبوت شہادت کے بیان کرتے ہیں۔ از اں جملہ ایک دلیل فرقهٔ محدثه كى يدي كد أس زمانے ميں كوئى ثقة زندہ ندر ماتھا كدوہ بيان شہادت كاكرتا اور جوك زندہ تھے خار جی ندہب تھاس دلیل سے اصل شہادت کی کم ہوئی۔"

(وہابیوں کی طرف سے ذکرِشہادت حسین کونع کرنے کی وجوہات:)

بیان کرناشهادت کا کااورغوض منع کرنے ذکرشهادت سے اس فرقد محد شکویہ ہے

کو وقت میان کرنے شہادت کے اکثر کرامات کہ جومرمبادک سے ظہور میں آئی ہیں بینک طرف وقت میان کرنے کے جسے کلام اللہ پڑھنا زبان مبادک سے اور اسلام الا تا یجود ہوں کا اور میان آ تا ارواح طیبات آ مخضرت کا اور آ دم طیبا اور سیدة النساء حضرت فاطمة الربرااور معرت آ سیکا ضرور ہوگا۔اور میان کرنا کرامات اور کمنوطات الی اللہ کا کہا ہماری

(A) لين فرقد هذا السنت ١١١مته

لینی ہم میں اور رسول مقبول میں باعتبار عبدیت اور بشریت کے بھی بہت قرق ہے جی کا نے جی اور سوئے اور بشریت ہے، اب جا ہے کہ ہے کہ کیکیں کہ حضرت حسین طالفو اور ہزید بلید ہر دوشا ہزادے تھے ایک شاہزادے کی فتح ہوئی دوسرے کی شکست ۔ یا دونوں کو دنیا میں خدائے تعالی نے پیدائہیں کیا۔ اِن کی ذات ہے کھی بعید نہیں المحق اگر بیفرق محد شدیعنی وہا بیسا نگ (نقل) بھان متی (شعبدہ ہازی) اور جعلسازی کا نہ کریں اور نئی بات بیان نہ کریں تو مَطْبَحٰن (باور پی غانہ) اور جعلسازی کا نہ کریں اور نئی بات بیان نہ کریں تو مَطْبَحٰن (باور پی غانہ) اور بریانی کیا۔ (بعنی وہا بی اگر مداریوں کی طرح شعبدہ ہازی، چالا کی اور جعلسازی فیکریں تو ان کا گرزار انہیں)

شعر: خدا بچاوے بمیں ایسے جعلسازوں سے رکھے ہمیشہ حفاظت میں بیٹہ بازوں سے جائے خوف اور مقام غور کا ہے کہا گلے علما اور ڈتا و (متقی ) فقر و فاقے میں جائیں دیں اور خلاف سنت رہیں (<sup>2)</sup> اور بیفر قدیم محد شد (نیا پیدا ہونے والا فرقد ) باوجود تناول طعام لذیذہ کے اور پہننے جامد کررق برق (شان و شوکت والے کپڑے پہننے ) اور فربجی اور بے علمی کے (باوجود بھی اینے خیال میں ) طریق سنت پرقائم رہیں۔

هم ببين تفاوت ما از كجاست تا بكجا

خدا پناہ دے ایسے علمائے نام لا یعنی کلام ہے۔ کہ ہر مہینے بلکہ ہر جمعے کو بعضے منبریہ بیٹھ کر اور بات بیٹھ کر اور بات بیٹھ کر اور بعضے منبریہ بیٹھ کر اور بات بیٹھ کر اور بات بیٹھ کر اور بات بیٹھ کر اور بات بیٹھ کر بازیج کو نے تار بازیج کو ایسے تبیلہ کہ دل سے بروئے کار لاتے ہیں اور ارواح اولیا اور علمائے گذشتہ کو قبروں میں اور زندوں کو زمین میں رنجیدہ کرتے ہیں اور شفاعت کرنے والوں کو اپنا دہمن بنائے ہیں۔ آخرت سے نہیں ڈرتے چنا نچہ در بینولا واسطے ایڈ ارسانی ارواحین مقدسین سے رسالہ مذکورہ چھوایا۔ ارواحین مقدسین لیعنی حضرت رسول التقلین اور جناب امام حسین سے رسالہ مذکورہ چھوایا۔ تمام خرافات اور بہتانات اور بے بی روایات سے اُس قدر رسالہ بھر دیا کہ مصداق آئی اُن

(4)

(٤) ليخى اينة زعم باطل كيموافق ١١٠

### <u>فصل اول</u>

287

در بیان سنت ہونے ذکرِ شہادت نورانعین رسول انتقلین شاہرادہ وارین حضرت دنين كاوربيان ولاوت مصلى قبلتين عليه التحية من خالق الكونين

(منت کی تعریف)

ملادٍ مصطفى مَنْ الْيَقِيمُ

النده: جاننا جا ہے کہ سنت أس تعل كو كہتے ہيں كه جمارے آنخضرت والم الله كيا جو يا فرمايا ہ یا جس فعل کوملا حظہ کیا اور پچھ مانع نہ ہوئے وہ بھی سنت ہے۔

(ذرشہادت سنت سے ثابت ہے)

لیں بیان کرناشہا دے مقتولین محبوبِ دارین لختِ جگرسیدالکونین حضرت حسنین کا سنت ہے کس واسطے کہ بیٹک و بے شبہ و بلاخلاف احادیث مشکلو ۃ وغیرہ سے ثابت ہے کہ الخفرت النفظ نے آ کے اصحاب کے بیان شہادت کا چند بار اور چند اوقات زبان فیض ر بمان سے ارشاد فر مایا اور گریہ بھی کیا اور صورت عم آلود کرنا اور کر بلا میں روحِ مقدس کا تشریف لا نا،روایات مدایت بیمَات ( ایعنی مدایت کی طرف لے جانے والی روایات ) سے ماف ٹابت ہے اور عمل اور تیقن (یقین) حدیث پر کرنا عین ہدایت ہے۔ فرمایا خدائے لَوْلُ فِي مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ترجماس آيت شريف كابيب كُرْ جس نے تابعداری کی قول اور فعل رسول مقبول تا این کی محقیق تابعداری کی اللہ کی' اور عارف مارف حقیقی و جازی سعدی و است نام معمون فاخره کواس طرح نظم مین منظوم فرمایا:

تع خلاف پیمبر کسی س گزید که هرگز بمنزل نخواهد سرسید

تمام الم اسلام نے ان روایات فیض آیات کودل سے تصدیق کیا۔ جائے حیف ل ( یعنی افسوس کا مقام ) ہے کہ ایسے بیان حق کو اور سنب برحق کو اس فرقد مُحد شف حرام اراد یا اورعلم تفلی کواپی بے عقلی ہے ہر باد کیا۔ کیا غضب اپنی جانوں پر ڈھایا، جَہلا کو گمراہ کیا الرونى كيرًا كمايا فرمايار سول الله المنظم في الله الله الله الله الله الله الله المايا في الم المايات المايات

چو ہے (لینی بُرا لکتا ہے) مباوا کہ معتقد ہارے کرایات الل اللہ کی من کر چھزم دل ہو جائیں توریخت جالیس سال کی برباد جائے اور عمارت (ان کے مزعومہ) متعمر اسلام جديد"كى بالكل بنياد سے فرمے يور (لين ركر جائے) \_ بہتر بيب كداس قصر يرضركو الل معن من على مع أواويا على " كيكن جوعنايت ايزدي جمراه ابل حق كي اس فرقة محد شطل انداز ایمان سے پھے نہ ہوا اور انشاء الله کھے نہ ہوگا۔ جیسے که درباب معجز وقدم کے ہرچندا نکاراوراعراض اس فرقه محدثہ نے کیالیکن عقیدہ ہم مسلمانوں کا سربال برابر بھی تم نہ ہواکس واسطے کہ وہ امور واقعیہ اور راست ہیں۔مثل جاند کے روثن ہیں جائد پر خاک ڈالنی خال بے عقلی ہے نہیں ہے یقین منتقم حقیق سے سیہے کہ انجام ان کا بخیر نہ ہوگا اوراین قبروں میں فغال وزاری بے حد کریں گے کوئی نہیں سُنے گا بچکم مثل مشہور ' تمر ہے مردود جن کے نہ فاتحہ نہ درود'' بخلاف ہمارے پیشواؤں کے کہ واسطے ایصالِ تو اب اور تعسم طعام اورشر بت اور پڑھنے سورہ فاتحہ اور درود کے ہمیشہ ترغیب دلاتے آئے اور قول مشکرین کوردکرتے آئے اب مرتب ہوا بید سالہ ساتھ دوقصل کے: `

میل صل: نیج سنت ہونے بیانِ شہادت ِ حضرت حسین ڈاٹٹے اور ولادت رسول التَّقَلِين عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ مِنْ خَالِقِ الْعَالَمِيْنَ كَ-

قصل دوسرى: ﴿ ابطال دابيات اوراغلاط اس كرووا بترك اور ﴿ بيان سَبِحِهُ تول' مصواعق مُحر قد'' اور قول غزالی کے ہے اور نام اس رسالے کا ذافیع الا أَشُوادِ عن سِبُطِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَبَمَ مُنَّے سَوْطُ الصَّالِحِيْنَ عَلَى الطَّالِحِيْنَ رَكُما كيا ٢- اميد خدائے تعالی سے الی ہے کہ مقبول ہر خاص اور عام کے ہووے۔ و مِنه التَّو فِينَ و بِيلِية اَزِمَّةُ التَّخْقِيٰقِ\_

ميلا ومصطفى تأثير المعيان ہیں کہ پیغم ِ خدا آپ حقیقت اپنی پیدائش کی زبان مبارک سے بوں فرماتے ہیں کہ 'مب عالم سے پہلے بیدا کیا اللہ نے نور میرا۔ ' ایک حدیث اور زبانِ فیض ترجمان مے فرائی وُلِدُتُ مِنْ نِكَاحِ لَا مِنْ سِفَاحِ لِينَ" بِيداكيا كيا مِن نَكاحَ عَ نَدَرْنا عِد " چَانِي ترجمه أس حديث شريف كاحضرت سعدى شيرازى بيسيني في اس طرح فرمايا ب

لظم: تو اصل وجود آمدی از نخست دگر عر چه موجود شد فرع تست چوصیتش در افواه دنیا فتاد تزلزل در ایوان کسری فتاد

متیجها ورحاصل اِن احادیثِ مٰدکورهٔ بالا سے میدنگلا که بیان شہادت اور ولادت ا تطعی سنت ہے۔من بعداب اگر کوئی بے سعادت پُر صلالت گرفتا نِحَاس تا بع وسواس خالی ازحواس ائشر الناس حرام یا مکروه یا بدعت کہتو وہ خود اہلِ بدعت اور بے ہدایت ہے۔اور جوعبارت محيمان علما صورت فسادسيرت في "صواعق مُحرِقة" سے اور قولِ غزالي سے داسطے ثبوت دعویٰ اپنے کے رسالہ' مشخفۃ الطالحین' میں نقل کی ہے اُس ہے بھی ذکر شہادت کا بخولی ثابت ہے۔ کس واسطے کہ جوامرسنت ہے وہ حرام اور بدعت نہیں ہے۔

(حضور علی پیدائش کی خردی)

"مشكوة شريف" بيس آيا ہے كه "أيك بي في أم الفضل نام خدمت آمخضرت مَنْ اللَّهِ مِنْ حَاصْرِ ہوئیں اور کہا کہ یارسول اللّٰدرات ایک خواب دیکھاہے میں نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ اُم الفضل نے عرض کی کہ بیرہ یکھا ہے کدایک فکڑا آپ کے بدن مبارک سے کٹ کر میری گود میں آن بڑا۔ فرمایا آنخضرت نے رآیٹ بخیرًا ''اچھا خواب دیکھا تُونِي - 'تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَآءَ اللهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حَجْرِك لِينَ' فَالْمُم جَرَّكُوثُ میری حاملہ ہے ساتھ ایک لڑ کے کے کہ وہ بارہ گوشت میر اہے جس وقت پیدا ہوگا تیری کود میں دیا جائے گا اور تو داریاً س کی ہوگی۔ "چنانچے ویسائی ہوا۔"

حضور مَلْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَبِر دى اور آنسو بهائے أم الفضل كہتى ہيں حاضر ہوئى ميں ايك دن چے خدمت رسولِ مقبول تُلْتَيْمُ كاور

الم حبین کو میں نے آنخضرت کی گودی میں دیا لیس نا گاہ دونوں چشموں مبارک سے اشک جاری ہوئے عرض کی میں نے یا نبی اللہ باپ اور مال میرے آپ پر قربان آپ کیول روتے ہیں؟ فرمایا آپ نے خبر دی مجھ کو جبریل نے إِنَّ اُمَّتِی سَتَقْتُلُ ابْنِی هذا يَعْنِي الْعُسَيْنَ معنی اس حدیث شریف کے بیای کہ جھیق قریب ہے کہ امت میری فل کرے قىين كواور دى مجھ كوايك سرخ مثى - "

#### (ال حدیث سے ثابت ہونے والے سات (۷) فوائد)

ال حديث سے چندفوا كد جليله متفاد ہوئے۔

(١) أيك بيان كرنا حال شهادت قرة العين رسول الثقلين (يعني رسول الفلین کی آنکھوں کی شنڈک) حضرت حسین کا۔ (۲) دوسرا کر بیکرنا۔ (۳) تیسرے بیہ كه غلام لغت مين "كودك" كو كمت بين يعني لا كيكو يس نام ركهنا غلام حسين كا اورغلام رمول اور غلام في اور غلام حسن اور غلام محى الدين اور غلام قطب الدين اولى تر موا، نه (كە)شرك\_(سم)چوتھارونا بدرجهُ اتم (۵) پانچویں رونا دافع صبرادرثواب كانہيں ہے۔ ارند آتخضرت تألیقا کس واسطے ر بد کرتے۔ (٢) چھٹے ر بداور اندوہ (عم زدہ ہونا) موجب عمّاب کانہیں ہے ہاں منہ بیٹنا اور کپڑے پھاڑنے اورنو چنا خواہ منہ کا خواہ سینے کا، ٹر بعت نے منع کیا ہے اور حرام ہے اور رسم کفار کی ہے۔ اور جو کہ لفظ ' شیون' اور' 'ٹوحہ' کا رمالهُ '' تحفة الطالحين' ميں درج ہے محض کلمهُ ابله فريبي اور دغا بازي کا ہے۔ ( 4 ) ساتويں الله كرنا شباوت كاحكم خالق كائنات سے ثابت مواكه فرمايا أتخضرت من الله الله الله الله الله الله جُنُونِيْلُ لِعِنْ ' خَبِرِ لا يا ياس ميرے جبرئيل' پس مرگاه كه خدائے تعالى نے بواسطه جبرئيل كى يغم خدا كوشهادت كى خردى مو پرحرام كهناچ معنى دارد؟ سنت كوحرام كهنا دين كانيا تكالنا الماور مكان ابنا بمساية وشمنان الله اور رسول كي بنانا ب ربَّهَا لَا تُزِعُ قُلُوبَهَا بَعُدَ إِذْ هُلُيْتُنَا بِاللَّهُ آمِين آمِين آمِين

هَادِي المُضِلِين

سبرونے كاكيا ہے؟ فرمايا امسلمه لى في آنخضرت الله الله كى نے كه يغمير خداكوميں نے خواب میں دیکھا ہے اس شکل سے کہ سر اور رکیش مبارک خاک آلودہ ہے۔عرض کی میں نے کہ یا رول الله يكيا حال بي فرمايا آتخضرت فَالْيَهِ أَنْ كرحاضر بوامين مقل حسين يراجعي-"

#### (ال حدیث سے ثابت ہونے والے ۵ فوائد)

291

اس حدیث سے چند فوا کہ ستفاد ہوئے۔ (۱)ایک بیان شہادت کا کرنا۔ (۲) دوسرے عم آلود ہونا۔ (۳) تمیسرے اوپر حال شہادت کے رونا۔ (۴) چوتھے روح مبارك كا أس جگه تشریف لا نا\_ (۵) یا نجویں ثبوت ارواح كا آنا\_پس اب منكرین ناحق رُن كُوعا بِيك معوجب فيض بدايت وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَ خدات وري اوررسول مقبول سے شرمائیں اور بے غیرتی کو کارندفر مائیں اور حرام کہنے بیان شہادت اور انگارآنے ارواح سے توبر کریں اور ایسے کلام لا تین سے باز آئیں اور جھوائے کلام الملوك ملوك الكلام ليني آ كے صديث خيرالانام كسند دوسرى سے اغماض كري اور دلاً كل عقلى البيخ كوكه يبين بعقلى ہے آ گے إن احاد يث تعلّى كے بالائے طاق رهيں اور جيسے ألو حلال كين اورو لا الصالين يراعف ضادفاري "سي منفعل موئ ،ويعرام كين اور لکھنے بیان شہادت اور جلّت بھنگ اور جرس اور افیون ہے بھی رجوع کریں برملا کہتا ہو ن كدونياچندروزه إورب شكرام بعنگ اور بوزه (٩٠ ٢-

ٱللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ ٱعْمَالِنَا.

فانده: جاننا جا ہے كه احاديث بيان شهادت فيض مدايت قرة العين رسول التقلين سيدالشهد ا حفرت حسين رايتيو كي "مشكوة" اور "محيح بخارى" وغيره مين بهت بين بسبب خوف طوالت كلام كے رسالة بذابيس مندرج نہيں ہوكيں كس واسطے كديان شہادت كا الكى كتب علائے تحققين اور فضلا ، وتقين مثل "ما ثبت من السنة" تصنيف ينتخ عبد الحق و الوي مين اور

## (شہادت امام حسین رہائیئے کے متعلق حصرت ابن عباس کی روایت)

روایت ہے ابن عباس سے کہ فرماتے ہیں کہ 'ایک دن وقت دوپہر کے مل نے بیغیبر خدا کواس حال سے خواب میں دیکھا کہ موئے مبارک برا گندہ اور غبار **آلودہ ہیں اور** ایک شیشہ خون کا بحرادست مبارک میں ہے۔عرض کیا میں نے کہ باپ اور ماں میرے تھ پر قربان اور یارسول الله ریشیشه کیسا ہے؟ فرمایا که بیخون حسین کا ہے کہ میں نے ا**س کوسمی**ط ہے۔فر مایا ابن عباس نے کہ جب ہم نے ایام اور اوقات شار کیے تو وہی وقت تھا شہادتِ حسین ڈائٹٹا کا''اس حدیث نے بھی چند فائدے بخشے (۱)از آں جملہ ایک ہیہے کہ ملاحظے اورمثابرہ خون حسین سے پنیمبر خدا بحالت خود ندرہے بلکہ دگرگوں ہوئے (۲)دوس آلودہ اور ژولیدہ ہونا موئے مبارک کا (۳) تنیسرے بوچھنا ابن عباس کا شہادت کوہ کی اگر کوئی بموجب علم اس حدیث کے استفسار بیکرے کہ کون سے دن بیان شہادت کا ہوگا۔ لا باس بہ لینی '' جا (جگہ) اندیشے کی نہیں ہے'' بلکہ سنت ہے (۴) چو تھے اطلاع بخطا آنخضرت مَا اَنْ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ ا بیان شهادت کا ہوگا (۲) چھٹے ہی*ے کہ گر*یہ (روٹا)ادراندوہ (عُم)رافع تُواب (لیخیٰ <mark>ٹواب حُم</mark> کرنے) کا (سبب)نہیں ہے۔

(ام المومنين حضرت ام سلمه كاشهادت حضرت امام حسين بررونے كاثبوت)

اور ایسے ہی ج مصائب اقربا کے در موں اور ایسی پریشان ہوتا) حرام نہیں، بموجب اس صديث شريف ك وعَنْ سَلْمَى قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَهِي تَبْكِي فَقُلُتُ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتُ رَاَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْمَنَامِ عَلَى رَاسِهِ وَ لِحْيَتِهِ تُرَابٌ قُلْتُ مَالَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدُتٌ قَتَلَ الْحُسَيْنَ انِفَاح بيحديث "مشكوة" كى باورترجمهاس حديث كابيب كه "بي بي سلمه في الم ہیں کہ حاضر ہوئی میں پاس ام سلمہ کے کہ بی بی (یعنی زوجہ مطہرہ) آنخضرت منافظ کی ہیں۔

اُس حال میں کدگر بیاور بُکا کررہی تھیں (لیعنی آواز کے ساتھ رورہی تھیں) میں نے پوچھا

ا یک قتم کی شراب ( ہے ) جو چنے مؤاور جاول وغیرہ کے شیرے سے بنتی ہے۔ (فيروز اللغات صغية: ٢٣٥ بمطبوعه فيروز سنزلم ينثر لا بهور) (ميثم قاوري)

روردگار تارے میرکون ہے کہ جس کے نور نے ہمارے نوروں کو چھیا لیا۔ یعنی نور اُس کا المرينوروں برغالب آيا؟ فرمايا الله تعالى نے كديينور محد بن عبدالله ہے اگر ايمان لاؤتم اُں پرتو عطا کروں میں تم کونبوت عرض کی انبیانے کہ ایمان لائے ہم اے رب ساتھ محمد وَ الله الله العزة جل جلالة في كواه بوامين تمبارا، اورمعن كريم إذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينًا قَ النَّبِيينَ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ كَيْنَ بِينَ اور حضرت على كوم الله وجهه عدوايت بيك المخضرت كَالْتَهُم في المار ولدت من نكاح لا مِنْ سِفَاح "اوراخبار یں آیا ہے کہ جس رات کونور محمدی نے چھ شکم حضرت سیدہ آمنہ بھی کے قرار پایا تو اس رات تام عالم نورمقدس منور موااورتمام ملائك اورزمين اورزمان خوشى ميس آئے اور تمام طبقات آسان اورزمین میں یہ بشارت بھنے گئی تھی کہ آج کی رات نور محظ الفائے نے رقم آمند کے قرار پایا۔ اس واسط عمل اہل مکہ کامقرر ہے کہ شب والادت کوموضع والادت شریف کی زیارت کرتے ہیں اور مولود نبی محمود کا ساتھ تمام آ داب کے پڑھتے ہیں لیعنی شب بارھویں رہیج الاول کو''

## (حضور عليه الني ولادت كردن روزه ركهتے تھے)

اور حدیث میں آیا ہے کہ ' آنخضرت تَالَيْنَا بير كے دن روز ور کھتے تھے سبب أس كا اصحاب نے بوچھا۔فرمایا كه بيدن ميرى ولادت كا ہے اوراس روز نازل موئى مجھ بر وئی۔' روایت کیا اس کو دمسلم' نے۔اور حدیث میں آیا ہے کہ' (حضرت سیدہ) آمنہ ( الله ) كہتى ہيں كہ جس وقت أنخضرت الله مير يطن سے باہرتشريف لائے ويكھا ميں نے ایک اثر بزرگ لینی عائب اور غرائب مشاہدے میں آئے۔''

(حضور عليظ إليام كي ولا دت كي خوشي كرنے يرابولهب كے عذاب ميں كمي) اورجس وقت كدحفرت رسالت پناة كَالْتِيْمُ متولد موع - ابولهب كوتوك يبه لوندى نے بثارت ولادتِ آنخضرت کی پہنچائی۔ ابولہب نے بجر دیننے اس خبر بشارت اٹر کے تُو یُبہ کوآزاد کیااور حکم کیا کتو وودھ آنخضرت کو ہا اور بسبب خوشی کرنے تولد آنخضرت کے حق تعالی نے عذاب ابولہب سے تخفیف فرمایا اور دن پیر کے عذاب اُس سے اٹھایا چنا نچہ حدیث میں آیا ہے

"مناقب السادات" تصنيف قاضي شهاب الدين دولت آبادي مين اور" سرالشهاد عن مولانا مقبول بارگاہ عزیز مولوی شاہ عبدالعزیز میں بہ کمال تشریح اور توضیح اور فصاحت اور بلاغت کے مرقوم ہے وعلاوہ اِن کتب مسطورہ کے کتب سِئر میں بھی بیان شہادت مشروحاً لکھا ہوا ہوا على كباراد الى مثل مولانات موصوف الصدر عالى قدر اورمولوى كاظم صاحب اورمولا نارثيد الدين خان صاحب اورمولانا حاجي حرمين شريفين محمد حاجي قاسم صاحب اورمولوي حسن على صاحب اورمولوی سلامة القدصاحب" شارح سرالشها دنین" اورمولوی فریدالدین صاحب غاص جامع مسجد میں اور مولوی حاجی محد اسحاق پیراور اُستاداس فرقد محد شد کے ہرسال قلعے میں منکرین ناحق گزیں کوآ گے سندا حادیث شریف کے اور کتب علیا ہے سلف اور علما ہے خلف کے کیا جائے دم زدن کی ہےاور جو منکرین نے قول غزالی اور''صواعق'' ہے حرمت شہادت کی لكهي محض تهمت إنشاء الله فصل عاني من بيان كياجاكا-

## (محفل میلا دشریف کے جواز کا بیان)

عائدہ: اب بیان ثبوت مولودشر یف کا موتا ہے۔

بگوشِ ہوش سنا جا ہے کہشنے عبدالحق دہلوی نے ''مدارج اللہ و قا''میں اس طرح لکھا ہے کہ''اول مخلوقات اور واسطہ صدور کا تنات اور باعث پیدائش عالم اورسبب وجود آ دم، فور ووسر عفر ما يا أتخضرت تَلْيُهُمْ فِي كُنْتُ نَبِيًّا وَّ ادَّمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ تَسْرِ فرمايا: نَحْنُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ- يوت اخبار مِن آيا بكرجب ظهور موانور محمد تَالْيُعْ الله آپ کے نور سے نکلے انوار انبیاء بیٹن کے حکم فرمایا پروردگارِ عالم نے آنخضرت کو کہ دیکھ طرف نورانبیا کے، جب حضرت نے اُن کے نوروں کو ملاحظہ اور مشاہدہ کیا تو اُس وقت حضرت کے نور نے سب کے نوروں کو ڈھانپ لیا اور اُس وقت انبیانے عرض کی کہاہے

یعنی ' بالکل واضح ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ' (میثم قادری)

یعن و مقلمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ " (ملیثم قادری)

(رجمه) "ابي الدرداء صحابي كتي بي كدكيا مين ساته ني تأليم كي كر عامر انصاری کے۔وہ سکھارہے تھے وقائع (واقعات) ولادت آنخضرت کے اینے بیوں اور کنے کو۔ اور کہتے تھے کہ بیدن ہے، بیدن ہے بیدائش الخضرت تَلْقِيمًا كا فرمايا ني تَلْقِيمً في كلوك الله في اور تيرب دردازے رحمت کے اور واسطے تمہارے استغفار کرتے ہیں ملا تک۔''

جاننا حاہیے کہ جس صورت میں مولود شریف احادیث اور اصحاب اور تابعین اور علاے مع قیدوں کے صاف ٹابت ہوجائے من بعد (اس کے بعداسے) حرام یا مکروہ کہنا چەمىخى دارد؟ اورخودخدا بے تعالى نے مولودموكى اورغيسى طبيليا كا اپنے كلام ميں فرمايا ہے اور بیان مولود جارے حضرت کا صاحب "سیرت شامی" اور"جزری" اور"تامسانی" اور 'ماوردی'' اور''نووی'' اور''عسقلانی'' اور''شخ عبدالحق دہلوی'' نے لکھا ہے یہ حجیبان برنصیان ان سب محدثین کوحرامی کہتے ہیں اورا پی عاقبت گندی کرتے ہیں۔ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الْقَوْلِ وَ هٰذَا الْإِعْتِقَادِ

بلکه اجهاع اہل سنت کا اوپر انعقاد تحفل مولود شریف کے ہے اور سی حنفی اور خیلی اور شافعی اور مالکی ندیب نے اُس کوحرام تو کجا مروہ بھی نہیں کہا ہے سوائے '' فاکہانی مالکی'' کے كە حالت بيرى ميں (يعنى بڑھايے كى حالت ميں) برسب ضعبِ د ماغ اور سخافتِ عقل ( کم عقلی ) کے بیان مولود شریف میں کچھائس نے دَم مارا ہے۔ بالفرض اگرخلل و ماغ بھی نهويس اس بعار كوسوات ابعدارى اجماع كركيا جاره قال رَسُولُ الله عَلَيْكَ لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَالَةِ يمنها اورحقائ چندبسب جابل إلى كسندفا كهانى ك لائے ہیں اور اِن حقانے میجمی نہ جاتا کجا خلاف اور کجا اختلاف اور خلاف کو کیا مجال کہ مقابل اختلاف کے ہوئے اور جلال الدین سیوطی اور محدثین نے جواب دندال شکن فاكباني كاوه ديا ب كدجب أن كمابول كود يمية معلوم بوع اورس قدراوير تاواني قاكباني کے کلام اور اعتراض کیے ہیں اور اصل مولود شریف کی احادیث سے ٹابت کی ہے۔

ميلا ومصطفى مَنْ التَّيْمَ المُعَلِينِ مِلْ هَادِي المُعِيلِينِ اب جائے خوشی اور سرور کی ہے اہلِ موالید کو کہ دن مولود کے بیان مولود بنی مسعود کائس کرخوشی کرتے ہیں اور کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور مساکین اورغر بااورعلما کوطعام کھلاتے ہیں۔ (حضرت ابن عباس كاميلا دشريف پره هنااورحضور عليَه الماس پرخوش موما) اور بیان مولود شریف کا اصحاب سے بھی ثابت ہے اور آنخضرت بنا این فرمایا ہے جوکوئی مولود میرائنے شفاعت اُس کی مجھ پر واجب ہے۔جبیبا کہ بیچ '' تنویر فی مولد

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْم فِي بَيْتِه وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ فَيَسْتَبْشِرُونَ وَ يَحْمَدُوْكَ وَ إِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حَلَّتُ لَكُمْ شَفَاعَتِي.

معنی اس حدیث کے سنو کہ نیج ''شوری فی مولد البشیر '' کے بیدائن عباس النظیاسے منقول ہے کہ ابن عباس بیان کرتے تھا کیک دن اپنے گھر میں حالات ولا دت آنخضرت لکھا کے ممامنے ایک قوم کے اور وہ قوم آپ کے بیان مولود شریف سے خوتی کرتی تھی اور حمد کرتی تھی كەناڭگاە گذرآنخضرت ئَاتْتِيْنِ كا أس جَكْه موا فر ما يا دا جىب مونى مجھە برشفاعت تمہارى-''

(حضرت عامرانصاری صحافی کا میلا دشریف پرهنااور حضور عیظانیا ما**ک** 

اوراس كتاب يس دوسرى حديث شريف بيان مولودشريف كى بيب: عَنْ أَبِي الدُّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَى بَيْتِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وَلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَاتِهِ وَ عَشِيْرَتِهِ وَ يَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْكَ آبُوابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَكَرُبِكَةُ

(حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال جمارے کیے دلیل ہیں) اوراہل حربین امورات دینی میں بموجب حکم ائمہ کے قابلِ سند کے ہیں گودہایہ اُن کو کا فرسمجھیں اور مدایت کو صلالت نام رکھیں "مہدایی" میں آیا ہے: " يَجُوْزُ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْآخِيْرِ مِنْ اللَّيْلِ لِتَوَارُثِ آهُلِ

(البدامياولين، بإب الا ذان جلد: الصفحة: ٩٠ بمطبوعه مكتبه رحمانه ياقراء منشرغ في سريث اردو بإزارلا مور) لیمیٰ'' جائزیہے اذان دینا واسطے نمازِ فجر کے چھ نصف شب اخیر کے واسطے مقرر ا كرنے اہلِ حرمين كے' ابو يوسف اور شافعی نے أس كو جائز ركھا ہے اور' 'تفسير الرحمة'' ميں حافظ محمد بن مقدى زيد بن نابت سے روايت كرتا ہے۔ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ ٱجْمَعُوْا عَلَى شَيْءٍ فَأَعُلَمُ ٱللَّهُ سُنَّةً \_ ترجمهاس عبارت كابيب كه "جس وقت كه وليلح تُو اہلِ مدینہ کو، کہ جمع ہوئے اوپر ایک شے کے لیس جان تُو کہ وہ سنت ہے" بموجب ال مقو لے کے اور بموجب مصرع ہٰدا کے وجو دُظہور بدعت کا اہلِ حرمین سے بالکل مفقو د ہے۔ هم چو کفر از کعبه بر خیزد کجا مأند مسلمانی اورمرادا الرحرمين سے اشراف مله مباركه اورشرفائے مدینهٔ منوره بین ندعوا مالناس-

فصل دوسری: چیج بیان افتر ابندی اور جعل سازی اور بے عقلی ا**در** بدنبی اورلاعلمی محبیبان اورمُهر کنانِ رساله و متحفة الطالحین 'کے:

جاننا چاہیے که استفتائے شہادت مندرجهٔ رساله مذکور کا تراشه ہوامهتراس فرقهٔ محدثه کا ہے کہ ہرسال ایک دومسکے طبیعت ہے گھڑتا ہے اور باقی کہتر ان اس فرقۂ محدثہ کے نجاسب برادران اورتعل خواران سے ہیں اور سوال شہادت کونسبت اہلِ پورب کے **کرنا** محض بہتان ہے بحکم دوشاہدعادل کے۔

مِلِا وصطفى مَا يَعْ المُضِلِيْنِ مِعْلَقَ المُضِلِيْنِ عَلَيْ المُضِلِيْنِ عَلَيْنِ المُضِلِيْنِ عَلَيْنِ المُضِلِيْنِ اول: به که جیب بتمیز نے آخرفتوے کے مُبر "مولوی محبوب علی" اور "محم سین" کاور''صدیق ولایت'' کی شبت کی ہے محض جعل سازی ہے کس واسطے کہ مولوی محبوب علی بلےایک برس چھینےاس استفتائے شہادت کے جہان سے رخصت ہوئے اور قبر کوآباد کیا۔اور مرحسین اورصدیق تلمیذ مجیب بے تمیز کے کہ بعضے وہائی اُن کو بسبب لا مذہبی کے زندیق نام رکھتے تھے بجہت خوف اہلِ حق کے چھ چھ مہینے پہلے تیار ہونے رسالہ'' تحفۃ الطالحین'' کے کسی طرف چل دے پس اس صورت میں ممبر ان صاحبوں کی ہوئی چمعنی دارد۔

شابد دوم : بيه ب كفل كرنا عبارت غزالي كا اور نه تجسنا أس عبارت كاهكذا عبارتُه'' يَخْرُمُ عَلَى الْوَاعِظِ عَنْ رَوَايَةٍ قُتْلِ الْحُسَيْنَ وَالْحَسَنِ وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّشَاجُرِ وَالتَّخَاصُمِ فَإِنَّهُ مُهَيَّجٌ اللَّي بُغْضِ الصَّحَابَةِ وَالطُّعْن فِیْهِمْ۔'' بیدلیل چی حق منکر کے زہرِ ہلاہل ہے زیرا کہ کلمہ فَاتِنَّهٔ میں ضمیر واحد ہے راجع کرنا ممیر فَانَّه كا طرف روایت قل حسین كے عین حرام كس واسطے كه قصّه كر بلا میں كوئي صحابی رمول مقبول الفیظ كا بمراه عبدالله بن زیاد بدنهاد خارجی كے ندتھا جيسا كه قريب آئے گابير یان چ جواب غزالی کے اور باوجود جانیے مسائل کے مسئلہ حرمت شہادت کوقول غزالی سے من بعد سوال كرنا ان مُمقاسُفها سے البتہ تحصیلِ حاصل اور استعلام معلوم كا ہے اضعف عبادالله محد کریم الله اعتراض کرتا ہے او پرقول مہتر ( یعنی بڑے قول ) منکرین شہادت کے که کی قدروه مبتر فخرا پنا کرتا ہے۔

قوله" چەمىفرمايد علمائ دين"سبحان الله آپ،ى مائل آپ،ى مسئول عنه ه دماغ بيهودة پخت و خيال باطل بست

کہتا ہوں میں کہ لکھنا مجیب کا اپنے تنین علا ہے مع کوتاہ گر دنوں ، تنگ بیشانی کے بهت نازیا ہے اور مجھنا اپنے تنیک قابل استفتا کے نہایت بے جاہے اور جاننا اور کنا اپنے میں بکامسلمان خارج از تقویٰ ہے کس واسطے کہ بدبے چارے اوپر سمجھنے معنی لاالد الا الله كريمي قادرتيس بير بيجابلان كياجا ثين قصر الموصوف على الصفة كياب الربطس كيا ب اورقصر إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ كَاكُ بيل سے ب اور امر كُونُو ا

هَادِي المُضِلِين

## (جواب دلائل منكرين)

اب جواب ہرعبارت بے متانت مندرجہ رسالہ ' تحفہ الطالحين' کا بيان ہوتا ہے۔ ابسنا چاہیے دلاکل محرین شہادت کے اوّل دلیلِ ذلیل محرین ناحق گزیں کی بی اب رمت شہادت فیض ہدایت حضرت حسین جائٹنا کی خلاف قرون ثلاثہ کے اور ائمہ اربعہ کے بہے کہ 'صراطِ متعقیم' میں مولوی استعیل نے لکھا ہے کہ

"چوں حسین الله بمرتبه شہادت فائز شدند داخل جنت گشتند پس محل سروست نه غمر-"

معنی اس عبارت فاری کے یہ ہیں کہ 'جوحضرت حسین بالنیم مرتبہ شہادت کو بہنے داخلِ جنت ہوئے پس جائے خوشی کی ہے نہ تم کی " کہتا ہوں میں ایسی دلیل بازاری سے بهی اور بعبوری کتب احادیث شریفه اور مطالب شرعیدی قول قائل سے صاف معلوم ہوتی ہے طعن اور طنز او پر قول اور فعل آنخضرت مَا النظام کے آتی ہے کہ جس وقت خبر شہاوت کی المخضرت كو جرائيل نے دى ہے تو أس وقت التحضرت كَالْتُلْكُمُ بہت روئے اور بہت مغموم ہوئے اور نہ خوشی کی ہے ہیں رونا اور مغموم ہونا اوپر حال شہادت جناب حسین طالتی کے موجب رحمت كا ب اورسب سنت كا ب اورخوش مونا قتل حسين پر بيشك وشبهم طريقة فوارج عِفر ما يارسول الفلائية

الْبُكَّاءُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالصُّرَاخُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

لعنی ' جوغم کہ دل ہے ہویا آنکھ ہے ہووہ راحت ہے اور بے تحاشاغل مجانا بشرط عالم اختیاری کے کارشیطان ہے''

اوررونااو پروفات سیدالمرسلین خاتم النہین کے حدیث اُم ایمن سے سنت ہے کہ ده لې بې زوجه مطهره آپ بھي رو كي بين اورابو بمرصد يق اور عمر فاروق الله كو كومي زُلايا ہے۔ اوردوسرى دليل أن كى يه ب كمولوى المعيل في "صراط متنقيم" مي كلها بك "اگر اقرباے شما دس چنیں مصائب مبتلا شدہ باشند و

قِرَدَةً خَاسِئِينَ كَا اوركس منوال ك اور امر فَاصْطَادُوْ ااوركس چيز كم محمل م فصاحت کیا ہے بلاغت کیا ہے اور لازم کیا ہے اور موضوع قر آن اور حدیث کا کیا ہے اور اشارة نص اور اقتضائ نص كيا ب- اس واسطمعنى كُلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ كَ نَهْ يَجِهُ الر اسلام كوسلام كيا اور في الحقيقه بعض ا نكار\_اس قدر بهي نبيس جانيًا كه''ميزان'' اور''مُر ف میر' کون سے فن میں ہے اور باوجوداس بے علمی کے دہانی بن بیٹھے ہیں۔ غرض کے رونی کیڑا پیدا کرتے ہیں مگراہل علم اِن جاہلوں کواپنے دروازے ہے مثل سگانِ بازاری (بازاری كوں كى طرح) تكاليح بيں اورعلائے حرمين شريقين كه إن جاہلوں كونام سفتے ہى وَبَّالِي كا تعلین حرمین ہے محروم نہیں چھوڑتے ہیں اور سند حدیث کی کسی محدث سے نہیں رکھتے اور كتب تصليى كالصلأنام تكنبين جانع مكر بعض اس فرقة محدثة نے بصدقة گور حفرت كُلُّ عبدالحق دہلوی کے یعنی اُن کے ترجے سے شب دروز استعانت کر کے واسطے یا دواشت اور وعظ کہنے کے ترجمہ مشکلوۃ وغیرہ بیان کرتے ہیں اور صد ہا تناقض اور تخالف اپنے ترجیے میں در میان لاتے ہیں اور بڑھنا اور بڑھانا <sup>دو سیج</sup>ے بخاری'' کا کہاں اور بیہ نادان کہاں ہیں یچارے اپنے لکھے ہوئے کو بھی اصلا نہیں سجھتے کہ عبارت غزالی سے بیان شہادت کالذات حرام ہے یالغیر ہ؟اوربعض جاہل اس فرقہ محدثہ کا اوپرمنبر کے بیٹھ کروہ غل مچاتا ہے۔ جیے كوئى مرشيه كوان الايتاب اورعلاك متقدمين كوعموماً اورمولانا شاه عبدالعزيز اورمولانا كالمم صاحب کوخصوصاً ترّ ابرملا (سرِ عام لعن طعن) کرتا ہے ادر اقوال وافعال علامے سلف کو 🕏 نٹی (لیعن کمبی داڑھی) اور پردہ سنت کے بدعت برملا کہتا ہے اور بعضے وہابیا اپنے والوالغ خاص صلالت اختصاص میں ،بعض مبجدوں میں ، بےساز و برگ یہی راگ گاتے ہیں اور ا بنی امت کوورغلا کرعلائے سلف اور فصلائے خلف کو بدعتی کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں آپ كافر ہوتے ہیں العظمة لِلّه۔

كأم طفلان خراب خواهد شد

گر همیں مکتب ست و ایں ملا

آمرند گریه و زاسی کنند هر چند دس نظر ظأهری خللے دسمال ظأهر نهيشود اماً في الحقيقة إلى هم مذموم و مكروة ست انتبى.

(صراطِ متقمِ فارى، باب دوم مدايت ثاني صفحه: ٢١ بمطبوعه المكتبة السلفية يشم محل رودُ لا مور) ہم مسلمان قدیم حیران ہیں کہ شہیدِ فرضی بیانِ شہادت کو مکروہ کہتا ہے اور محیبان معقد شہید کے حرام لکھتے ہیں اس صورت میں بدنادان چند مصداق اس مثل مشہور کے بوئے" بھی ناؤ بھے گاڑی کے اور بھی گاڑی بھی تاؤے کے ''

"قوله: جواب در صورت مرقومه مراجع در قصهٔ كربلا امتناع و حرمت است چنانکه مصنف "صواعق محرقه" و مولوى محمد اسمعيل شهيد مرحوم افأدة فرمودة الدو نيز جناب ولى الله محدث دهلوى دم قول جميل اس شأد نمودة عباً منه هكذا رُوَيْنَا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَة وَغَيْرِهِ إِنَّ الْقَصَصَ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ" اقول: کہتا ہوں میں کہ میقول بےطول لائق مضحکہ طفلان کے ہے اور ایسی نافہمی ادرب عقلی برتمام اہل علم منت میں اور آ ککہ تجب سے دیکھتے ہیں۔

## (ذکرشہادت کوحرام کہنے والے وہابیوں کی بے وقو فیاں)

(1) اول جواب مد ہے كەمجىيان حرمت كوتر جيح دية ميں باوجود مكه بيان شهادت کاسنت ہے چنانچہ بالا گذرا پس فعلی مسنون کوحرام کہنا بمساید ابوجہل کا ہونا ہے۔(۲) دوسرے بیے کہ باوجود جہالت کے ترجیح حرام کودیتے ہیں اس صورت میں ایے مجیبان شکست نصیب کی نصد کدال (زمین کھودنے والے نو کدار اوزار) ہے کھلوانی چاہیے بس واسطے کہ کوئی سند قرمتِ شہادت کی ائمہ اربعہ اور مجتهدین ہے نہیں لائے۔ (۳) اور تنسرے مید کہ مجیبان وغیرہ کا لول اور دعوی برمسلے میں بیر تھا کہ جو بات کتاب الله اور سنت رسول الله اور قرون هما شهر البت ہے وہ درست ہاور باقی واہیات۔ با وجود دعویٰ سنت کے باب حرمت بیان شہادت ففرت حسین کے کوئی دلیل قرونِ ثلاثہ ہے نہیں لکھی سعدی نے راست فر مایا۔

کسی آں مصائب س اپیش شہا بیان کند آں مصائب س جائز

کہتا ہوں میں کہ مقولہ شہید فرضی کا ساتھ شہید حقیقی کے پچھ منا سبت نہیں رکھتاہے بلكه وابیات سے ہے كس واسطے كه ذكر مصیبت كسى كاساتھ دليرى اور بہا درى اور استقلال اورا جلال اورا ظہارظلم اعدا اور حال کرامت اشا کے کرنا بلاشبہہ اُس کوفخر خاندان کا تصور کرتے ہیں اور ناخوش اُس ذکر ہے نہیں ہوتے ہیں جیسا قصدام المومنین حضرت عائشہ صدیقنه جانب کا ملاحظه کرنا چاہیے باوجود بکیہ ذکر زنا کا کرنا موجب کمال اندوہ اور اہانت کا ہے چونکہ خدا بے تعالی نے طہارت اُن کی فر مائی البتہ موجب عزت ام المومنین بھٹا کا ہوا تمام واعظین اس قصے کو برملامشروحاً تفاسیرے بیان کرتے ہیں اور کوئی مسلمان اُس بیان عِنْفُرتُ أَبِيلُ كُرْتَا بِ-كُمَا وَجُدُنَا مِنُ أَنْفُسِنَا.

(رسالهٔ انتخفه الصالحين کوم ابي مولف کااين امام اساعيل د الوي سے اختلاف وائے اُوپراُس فہم بعید کے اور شہادت شہید کے، جانا جا ہے کہ باب احتفالے شہادت میں سائل اور مجیب ذات واحد ہے نہ غیر، علاوہ اس مکر وفریب کے مجیب بے نصیب نے بہسب بعض اہلِ عبا کے صنعت تج بیف کو وہ کار فر مایا ہے کہ تحریر وتقریرے باہر ہے اس واسطے کہ جوعبارت' صراط متنقیم'' کی کہ فی الجملہ مفید بیان شہادت کے ہال کو متن شِیرِ مادر (ماں کے دودھ کی طرح) مضم کر گیا ہے شک شہید فرضی'' صراط متعقیم'' میں قائل اس امر کا ہے کہ بیان شہادت فی نفسہ درست ہے مگر درصورت لاحق ہوئے عوارض نامشروع کے مقربہ کراہت ہے اور خیبان شکست نصیب نے ناحق شہید فرضی کو بدنام کیا اور تول كرابت كوبه رُّمت بدل كيا پس نهايت غضب كياكس واسطى كه "صراط معتقم" عن الله صفحہ۱۵۸کے بیعبارت ہے کہ

> ذکر قصهٔ شهادت است بشرح و بسط عقد مجلس کرده باین قصد که مردم آن مها بشنوند تأ سفها نهایتد و حسرت ها فراهم

آثار واح کا اور ہونا فیض کا ارواح ہے اور حاصل ہونا نسبت کا خاندانِ قادر بداور چشتیہ ہے اور طریق وزیر اور اذکار کے جکم طریق ذکر پاس انفاس و مراقبہ وغیرہ کو باوجود بدعت ہونے اِن خاندانوں اور اذکار کے جکم کی بدعت ہونے اِن خاندانوں اور اذکار کے جکم کی بدعت قرون ثلاثہ کے شہید نے ' صراطِ مستقیم'' میں شر فرض اور واجب کے لکھا ہے اور کتاب' ایصناع الحق'' میں انہیں امور کو بدعتِ تقیقیہ نام رکھا ہے اور بیہ صورت صاف اجتماع نقضین کی ہے لیس ظاہر اور باہر ہے کہ مصنف' مصراطِ مستقیم'' کا بصفت ہوت اور کفر کے موصوف اور جے سلم کا اہر اور باہر ہے کہ مصنف' صراطِ مستقیم'' کا بصفت ہوت اور کفر کے موصوف اور جے سلم کا اہر اور باہر ہے کہ مصنف' صراطِ مستقیم'' کا بصفت ہوت اور کفر کے موصوف اور جے سلم کا اہر اور باہر ہے کہ مصنف ' مصنف ' مصراطِ مستقیم'' کا بصفت ہوت اور کفر کے موصوف اور جے سلم کا اور اہل ولایت کے معدود ہوگا۔

# (امام الومابيداساعيل دہلوي كي تضاوبيانيوں براس كے عقيدت مندول

سےزبردست سوال)

اب المي سنت كاويراس جاعت وبابيد كالتوات المت عددة والمبيدة المراه المت عديما فرمات المراه الموات المراه الموات المراه الموات المراه الموات المراه الموات المراه الموات المراه المراع المراه ال

#### (د مابیوں کی متند کتب میں درج تضاد بیانیوں کا بیان)

مُرناظرين رسالهُ بذاكوچاہيے كهاول''صراطِ متنقيم'' اور'' تقوية الايمان'' اور ''اليناع الحق'' اور' كلمة الحق'' اور' سراج القلوب'' اور' ما تذالمسائل'' اور' البعبن'' اور ''راوِسنت'' اور' تنويرالحق'' اور' تو فيرالحق'' اور' جواہر منظومه'' اور' ججوخوانبہ قطسہ الدين م این مدعیان در طلبش بے خبراند

یا شایدان کے مذہب میں عبارت قرونِ ثلاثہ سے مولوی اتلعیل اور صاحب قول جمیل اور صاحب قول جمیل اور صاحب کیا کار (کام) اور ساحب صواعق ہوغرض کہ بیاعالم صورت جہالت سیرت کوعلم سے کیا کار (کام) اور بیان حق سے کیا سروکار۔

(٣) چوتے بیے که دعویٰ حرمت شہادت کا خاص اور دکیل عام ہے و هو قوله ان القصص لم تكن كس واسط كدندوتوع موناكس فقص كانتج زمانة رسول أيتي أيا يا صابك متترم حرمت کانہیں ہے کیونکہ وہ قصہ جائز ہے کہ مکر وہ ہو یا مباح۔ پس بیدلیل مُثبِث معاہ مجیب کی ندہونی علاوہ اس کے ناوانوں نے رہی نہ جانا کہ الف لام او برآنَّ القصص کے جنی ہے یا استغراقی۔اگرجنسی ہے توبیہ عنی جوں کے یعنی جنس قصے کی حرام ہے اورا گر استغراقی ہے ق یہ بنی ایس کہ ہر فرد قصے کی حرام ہے اوراس جگہ الف لام نہ جنسی ہے نہ استغراقی واِلاً لزوم كذب كانسبت قصة يوسف النا وغيره كي تاب پس لابدعهدي موكالس اس صورت ميس مطلوب اہل سنت کا ظاہر ہے معنی قصد کا ذید ج اُس زمانے کے ندتھا بخلاف قِصَّد شہادت کے م واسطے کہ وہ قبیل جھوٹ سے نہیں ہے علاوہ نہ جانے اقسام الف لام کے إن طفلانِ وبسال نے بیکی نددیکھا کہ آخراس عبارت کے لفظ اِنَّهٔ مُدموم و اِنَّهَا محمودة کا ہے باوجودیکہ عبارت باعتبار اختلاف ضائر کے قابل نقل کے نہ تھی کس واسطے کہ مرجع واحد ہے اور مردو ضميري مختف ہيں (۵) يانچويں وہ كەسندلانا مجيب كا واسطے تائيد قول حرمت اينے كے قول مولوی اسلعیل سے عین حمافت ہے کس واسطے کہ مولوی مذکور بیسبب لاحق ہونے امور نامشرور ا ك مقر كرابت كاب ند حرمت كاركبتا بول مين كدينقل 'صراط متنقيم' كى دالات كرتى 🔑 اویر کمال نادانی اور پیچدانی محبیان کے۔ کس واسطے کہ قصر جدید وہابیت کا کتمیں پنیتیں برا کا عرصہ ہوا کہ حلوان کا ہن ہے مرتفع ہوا تھامثل سرنمر ود کے پاسے ڈھا ( گر ) پڑا۔

(امام الو بإبيه مولوی اساعيل د بلوی کی تضاد بيانياں)

حرمت اور حلت متبدل ہوئی بعنی حلال حرام اور حرام حلال ہواکس واسطے کہزد کی موادی اساعیل کے فاتحہ اور دروداور عرس اور بوم اور سال اور شنا اموات کا (مردول کاسننا) اور

سومرة بقيد مروز جمعه و زيامرت قبر والدين دامرد شده ..... پس هر عبادت که از مسلمان ادا شود و ثواب آن بروح کسی از گذشتگان برساند و طریق مرسانیدن آن دعائے خیر بجناب الميست الخ ..... يس دم خوبي اين امر از اموم مرسومة فأتحة و اعراس و نذم و نيأز اصوات شك و شبهة نيست."

(صراط منتقم فارى مبغيه ٥ مطبوعه المكتبة التلفية بيش محل روؤاه مور) اور جي صفحه ١٦٦ كـ "صراط متنقيم" من لكهاب:

> "عبأس ته مكذا نه پنداس ند كه نفع سسأنيدن بأموات بأطعام و فأتحه خواني خوب نيست چه اين معنى بهتر و اضلل" يهال تك كها:

> "موقوف بر طعام نگزام داگر میسر باشذ بهترست والا صرف ثواب سومرة فأتحه و اخلاص بهترين ثوابها ست" اور جی صفحہ ۲۷۵ کے ریکھاہے:

> "اول طألب مها بأيدكه بأوضو دو زانو بطوم نمأ بمشيند و فأتحه بنام اكابر إبن طريقه عنى "حضرت خواجه معين الدين چشبتی سنجری و حضرت خواجهٔ قطب الدین بختیار کاکی وغيرهما خوالل "التهى

اور في "ما ة المسائل" تصنيف حاجي محراسحاق كي سيكها على "فأتحه مرسومه

(مَاة مسائل ادودر جمد بدنام الداد السائل صغيه ٨٠ بمطبوع الرجيم اكيدى الدي/ ٤٠ اعظم تكرليات آبادكرا جي) اور چ ' تفییر عزیزی' ناناصاحب مولوی اسحاق کے بیہے: "و اثاًس اين عالم از صدقات و فاتحه و تلاوت قرآن چون دسان بقعه كه مدفن اوست واقع شود بسهولت نأفع ميشود."

بختیار کا ک<sup>ی</sup> ' قدیس مسر هٔ وغیره بغور مطالعه کریں جب معلوم ہوگا که کس قدرا<del>س فرقه محدیث</del> نے کس کس طرح کے شکوفے اِن کتابوں میں کھلائے ہیں اور کیا کیا کارستانیاں ای اُس میں خرج کی ہیں اور دعویٰ اتباعِ سنت اس قوم کا بھی بوجہ و جیہ منکشف ہو جائے۔ (ان کے امام) لکھتے ہیں ہاتھ باندھنا شرک ،مور چھل شرک ،شامیانہ شرک ،کشف دغابازی،استخارہ حرام، نیجو ننه ( لیتنی شادی میں طلب کرنا ) اور مائیان ( لیعنی شادی کی ایک رسم جس میں دواہا دلہن کوشادی ہے کچھ دن پہلے زرد کپڑے پہنا کر گھر میں بٹھا دیتے ہیں ) حلال، ایصال نو اب اورعرس ایک کتاب میں حلال، دوسری کتاب میں حرام۔اورتصور پینخ کا پیج''قول جميل'' کے جائز اور طواف قبر چ کتاب'' اغتباہ'' کے روا ( درست ) اور''ماً ۃ المسائل''میں حرام \_ (ما ة مسكل ترجمه بنام الداوالسائل صفيه عدم طبوعه الرحيم اكيذي اسد ما/ عظم محرليافت آباد ، كرا يي) اور "صراطِمنتقم" ك صفح تيكوي من اس في يرب:

"چوں امواج جذب و كشف محماني نفس كاملة ابي طالب س اوس قعر لجج بحلى احديت فرو ميكشد زمزمة انا الحق و لَيْسَ فِي جُبَّتِي سِوَ الله ازان سر ميرند"

اور بعدد دوچارسطر کے بیہ لکھتے ہیں:

"زينهاس برين معامله تعجب شمائي"

اس مقولے سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مصنف ''صراطِ متنقیم'' نے شاید کدیہ مئلهُ مذکور عالم رویا میں یعنی خواب میں آنخضرت تأثیر کے یا اصحاب ہے یا تا بعین ہے مگوش ہوش سُنا ہوگا ور نہ معاملہ نہ صحاح ہِتَّۃ میں نہ غیرصحاح میں ہے اور اس کتاب میں 🕏 صفي ١٣٤ كي عبارت م

"اگر كسى اتباع پيغمبر علي منظوم داشته دم شب برأت دم مقبرة مجمع صلحاً نمودة ادعيةً وافرة كند او مها بمخالفت پيغمبر ﷺ ملام كردن نميرسد" اوريهال تك كها"جماعت نفل مکروه نیست و اگر تداعی بأشد مکروه است و خواندن

"يوم عرس يبغمبر كالل كے خليفه اول صد شتر بروح پرفنوح عَلَيْ مديه داد و پنج قرص نأن ابوهريرة فأتحه كردة" انتهى-

(٣) اور نشرح عقائد ":

وَفِيْ دُعَاءِ الْاحْيَاءِ لِلْاَمْوَاتِ و صدقتهم اي صدقة الاحياء عنهم اي عن الاموات نفع لهم اي للاموات.

(۴) اور کتاب ' عینی شرح بداییه':

اور ساب من مرع برامير . وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى هٰذَآ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْتَمِعُوْنَ كُلَّ عَصْرٍ وَّ زَمَان وَّ يَقُرَؤُنَ الْقُرْانَ وَ يُهْدُونَ ثَوَابَةً لِمُوْتَاهُمُ وَلَا يُنْكِرُ ذٰلِكٌ مُنْكِرٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

(نواب قطب الدین دہلوی کا بینے استادشاہ اسخق دہلوی سے نگراؤ)

اور 'اربعین' میں مولوی محمر الحق نے ہیا ہے مجموعی کو یعنی جمع ہونے قر اکور مُفاظ کو مروه لکھا ہے۔ (مسائل اربعین ترجمہ بنام خصائل مسلمین صفیہ ۱۲۶ بمطبوعہ مکتبہ دارالعلوم تعلیم القرآن مدینہ مارکیٹ راد بازار راد لینڈی) اور قطبِ و ہا ہید نے باوجود واد عائے خلافت مصنف' مائۃ المسائل' کے بیج صفیٰ ۱۸ ''تخفۃ الزوجین''مطبوعہ مطبع عبدالرجمانِ میں خلاف اوراُسنادا ہے کے برعکس لکھا ے اور قائل جواز فاتحہ اور درود کا ہے اور ریم عبارت کاسی ہے ' فاتحہ درود الیم جا پڑھنی جا ہے کہ یاک ہونجاست طاہری اور باطنی سے 'انتہی ۔

( تخفة الزوجين صفحه ۴ م مطبوعه مطبع منشي نول كشور لكعنو ١٢٨٥ جمرى بمرطا بق ١٤٨١عيسوي ) سبحان الله فاتحاور دروداوراجماع كرناقبر برنزديك مولوى اساعيل كح جائز ب اورزد کی کی مہاجر کے غیر جائز اور نز دیک ٹائب اور خلیفہ مہاجر کے جائز خدا جانے اس فریق نے کیاز رگری با ہم قرار دی ہے جیب سے بدعت آپ نکالیں اور بدنام سنیوں کوکریں۔

> (قبر برقر آن خوانی کاملاعلی قاری ہے ثبوت) اور ملاعلی قاری اشرح مشکوة "میں فرماتے ہیں:

ميلا وصطفاتاً في المُضِلِين ما علام علام على المُضِلِين اور مولوی و لی الله والد ما جدمیاں شاہ عبد العزیز اور جدامجد مولوی آئمعیل کے 🕏 عرسوں مشاریخ کے بول فرمائتے ہیں:

"حفظ اعراس مشائخ و مواظبت زيارت قبوس ايشأل والزام فأتحه و صدقه دادن" الخ

جناب بانی دین درآ فاق مولوی محمد اسحاق بیج '' مائة المسائل' كردهم بد مزعوم كا اس طرح فرماتے ہیں:

"مقرس كردن يُوم عرس ثبوت آن از حضرت عليه و خلفائي ماشدين و ائمه ام بعه نرسيدي.

اب ہم لوگ شنی پیروعلمائے سلف (علمائے سلف کی پیروی کرنے والے ان) کے ایسے کلاموں متناقض (متضا دمحریروں) ہے کمال حیران اورمتحیر ہیں اور کمال تظریب مبتلا ہیں کہ آیا شہید کوجھوٹا جانیں یا تکذیب مہاجر کی کریں یا ابطال مولوی شاہ عبدالعزیز اور مولوي ولى الله كاكرين آخر كار مدايت البي رجنما بهوتى اس بات يركه تكذيب مولوي ولى الله كي مُحال ہے کہ وہ اہلِ سنت سے بین اور تنبع علما اور فضلا اور ادلیائے سلف کے بین اور میال صاحب نے دنفیرعزیزی' میں زبان ہے اور کتاب سے اور مولوی ولی الله صاحب نے 🕏 ''انتباه''اور''انفاس العارفين'' كان دوصاحبول وبَّا بييه نديب كوعاق كيااوررد كيا ہے-

#### (فاتحاور عرس كاجواز كتب فقه سے)

اب جواز فاتحه اور درود اورغرس اور دعا كا كلام فقها سے سنو اور دریافت کرو (1) کہ ﷺ'' خزائۃ الروایات'' کے کہ شہورتر کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹے بڑے کو بم ﷺ سکتی ہے عبارت اُس کی بیہے:

اماچون مسلمي بگوم ستأن بگذم د اهل گوم ستأن منتظر ميبأشند بخواندن فأتحه و دررود الخ-

(٢) اور 📆 ' خلاصة الفقه'' کے ہے کہ

(سداحد بریلوی کااللہ تعالی سے براوراست ہم کلام ہونا: نعوذ باللہ) اور''صراطِ متعقیم'' میں عجائب اورغرائب أس قد رنکھا ہے کہ بیان اُس کاتحریقکم ہے باہر ہے اور اس ہذیا نات کے لکھنے کو دل راغب نہیں ہوتا ہے مگر لا حیار واسطے ناظرین رمالة بذاك ايك لطيفة 'صراط متنقيم' كاس رسائيس درج ہوتا ہے، وہ يہ كمولوى المليل شهيد فرضي 'صراط متقيم' ميں يول' فرماتے' ميں كه

> مروزے حضرت حق جل و علا دست ماست ایشاں ما (بعنی دست ماست سيد احمد صاحب) ما بدست قدمت خاص خود گرفته و چیزے مرا از اموم قدسیه که بس مرفیع و بدیع بود پیش مروئے حضرت ایشاں کردہ فرمود که ترا ایں چنیں داده امر و چیز مائے دیگر خواہم داد تأینکه شخصے بجناب حضرت استدعائے بیعت نمود حضرت دماں ایأم علی العموم اخذ بيعت نميكردند بأاً عليه ملتمس آن شخص ساهم قبول نفرمودند آن شخص بیش از بیش الحاح کرده که حضرت ایشان بآن شخص فرصودند که یك دو مروز توقف باید كرد بعد ازان هر چه مناسب وقت خواهد شد همان بعمل خواهد آمد بأز حضرت ايشأن بما بر استفسأس استيذان بجناب حضرت حق متوجه شدند و عرض نمودند كه بندة از بدگان تو استدعاً میکند که بیعت بهن نماید و تو دست مرا گرفتهٔ و هر که دمرین عالم دست کسی مها میگیرد پاس دستگیری همیشه میکند و اوصاف ترا باخلاق مخلوقات هیچ نسیتے نیست پس دراں چه منظور ست ازاں طرف حکم شد که هر که بر دست تو بیعت خواهد کر دگوں گولکو

لَّ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَ كَذَا فِي شَرْحِ الصَّدُّوْرِ اَخْرَجَ الْخَلَّالُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ الْاَنْصَارُ إِذَّا مَاتَ لَهُمْ الْمَيِّتُ اِخْتَلَفُوْا اِلَى قَبْرِهِ وَ يَقُرَوُّنَ الْقُرُّانَ.

ترجمهاس حديث كابيب كه "في كتاب شرح الصدور كے خلاً ل في سفيان ہے یوں روایت کی ہے کہ جب کوئی مرجا تا تھا قوم انصار کا تو وہ او پرمیت اپنی کے آ**مدورفت** كرتے تھاور قرآن خوانی كرتے۔"

اس حدیث ہے تھم ہیا ت مجموعی اورختم قر آن کا اظہر من الفتس ہے۔

#### (علماء کا اجماع ہے کہ دعاسے میت کو فائدہ ہوتا ہے)

اور الله اذ كار كام كام و وى في كها ب أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الدُّعَآءَ لِالْأَمْوَاتِ يَنْفُعُهُمْ.

اور" چ مشکوۃ "کے ہے:

إِتَّبَعُوا السَّوَادَ الْاعْظُمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ قَالَ الله تعالَى: وَاسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ و قَال الله تعالَى: ٱلَّذِيْنَ جَآوُّ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ.

اب صاف صاف ظاہر ہوا کہ جمیع و ہابیان مخالف قر آن وحدیث اور اجماع کے ہیں۔ پس اس صورت میں اہلِ سنت کواس قوم ہے اجتناب لازم بلکہ الزم ہے اور احراز اِن نان طلبان سے مسلمانوں برفرض ہے کس واسطے کدید فرقہ و ہابید طال کوحرام اور حرام اور علال قرار دیتے ہیں اور خلاف اجماع کے کرتے ہیں اب امید خداے تعالیٰ ہے **قوی ہ** کہ بعد دریافت اور شخفیق کرنے اس مسئلے کے کوئی اہلِ اسلام پیروعلائے سلف کا او پر قول ان نامرادوں کے اور اوپر کلام ان بداعتقادوں کے اعتماد نہ کرے گا۔

ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ.

من واسطے کہ استخضرت النظام کو تمام عمر میں نسبت ہم کلامی کی خدا سے نے شب معراج کے ميسرآ كى اور ن ويت آنخضرت تَأْنَيْ الله كاختلاف صحابه كام بخلاف ميرصاحب بيرضهيد فرضی فدکور کے بشہادت شہید کے سیدمعاملات صدبا در پیش آئے۔ زے نصیب مولوی المعیل کے کہ بیرابیا ملا کہ چند درجہ نبی پرفوق رکھتا ہے۔

فَلَا تُنْكِرُوا وَلَا تَنْسَوا يَا أَهْلَ الْبَاطِلِ هٰذَا الفَضْلَ مِنَ الشَّهِيُّدِ.

اورمیرصاحب کوعلاوہ خاندان مجدد بیاورغوثیہ اورنقشبند بیاورچشتیہ کے خاندان محریہ بھی عطا ہوالبذا خلفا میرصاحب کے وفت بیعت کے فرماتے ہیں کہ'' ہم نے بچھ کو م ید کیا خاندانِ محمد بدمجد دیداورغو ثیه وغیرہ کے۔''اٹنے کمالات مجتمع ہونا یہ بھی ادنیٰ خاصة کمالات نبوت ہے۔

### (مولوی اساعیل دہلوی کا ہیے ہیر کے متعلق بدترین غلو) اور پیچی 'صراطِ متقیم' میں ہے:

"عنايت محماني و تربيت يزداني بلاواسطة احدے متكفل حال ایشاں شد" انتہے۔

(صراط منتقيم فارى صغيم ١٦ امطبوء المكنية السلفية يشرمحل رودُلا مور) (ترجمه: "عنایات رحمانی اور تربیت ربانی ملاواسطه آپ کے حال کو متکفل ( كفايت كرنے والى) بوكى۔")

(صرا لمِستقيم مترجم صغيه ٢٢١مطبوعه اداره نشريات اسلام اردو بازاركرا چي) اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نام اس خاندان کا خدا سّے ہووے۔ نہ محمد بید کس واسطے کہ بیرخاندان بلاواسطۂ غیر کے میرصاحب کوعطا ہوا نہ بتوسط پیغیرظائیٹا کے پس اس صورت میں علطی مصنف کی معلوم ہوتی ہے۔ ورندنام خدا سیر کھتے ند حمریہ۔ قوله أمَّا الْأَفَاتُ الَّتِي تَعْتَرِي الْوُعَّاظَ فِي زَمَانِنا۔

لكها بأشند هو يك مرا كفأيت خواهم كرد القصه امثأل ايل وقائع و اشباه اين معاملات صدها درييش آمد" انتهى

(صراط منتقيم فارى صفيه ١٦٢، و١٤٥، مطبوعه المكتبة السلفية يشمل ردر الابور)

(ترجمه: "اكي ون حفرت حق جل و على في آب كا دابها باته خاص ايخ وسب قدرت میں پکرلیا اور کوئی چیز امور قدسید سے جو کہ نہایت رفیع اور بدیع تھی آپ کے سامنے کرے فرمایا کہ ہم نے مجھے ایس چیز عنایت کی ہے اور اور چیزیں بھی عطا کریں گے تا آئکدایک مخض نے آب کے یاس حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کی اور چوکلہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے اس لیے اس شخص کی درخواست كوقيول نهفر ماياجب ال تخص في نهايت الحاح اوراصر اركيا تو آپ نے اس سے فر مایا کدایک دوروز تو قف کرنا جا ہے بعدازاں جو پچھ مناسب وقت ہوگا، اس برعمل کیا جائے گا پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امرکی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت كرے اورآب نے ميراماتھ پكرا ہوا ہے اوراس جہان ميں جوكوئي كسى کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دیکلیری کی پاس کرتا ہے اور حفزت حق کے اوصاف کواخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ۔ پس اس معاملہ میں کیا منظور ہے اس طرف سے تھم ہوا کہ جو تحف تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ تکھوکھا ہی کیوں نہ ہوہم ہرایک کو کفایت کریں گے القصه اس فتم کے وقائع اورا لیے معاملات بینکڑوں پیش آئے۔''

(صراط منتقم مترجم صفحه ۲۳۲،۲۲۱ مطبوعه اداره نشریات اسلام ارد د بازار، لا جور) بيعبارت فارى "صراطِ منتقيم" كى جم نے قال كى ہے واسطے ايك نكتهُ لطيف محم وہ بینکتہ ہے کہ مولوی اسمعیل نے اپنے پیر کونضیلت اور ترجیج او پر آمخضرت تاکیج الم کے دی ہے (هزت شاه عبدالعزيز د ہلوي کا ہر سال محرم میں ذکرِ شہادتِ حضرت

313

سين إلفنا كالمجلس منعقد كرنا)

اور دوسری دلیل بیت که فرض کیا جم نے کہ بیان شہادت میں آفت وحرمت مادی ہود نے تو میل اور دوسری دلیا ہے کی مادی ہود نے تو میل ان کا صاف رد کیا ہے کی داسطے کر میں بیان شہادت کا فرمایا کرتے تھے چٹانچ عبارت خطمولانا سے کہ بنام علی محمد فان صاحب رئیس مراد آباد کے لکھا تھا اُس سے صاف بیان شہادت کا کہلا ہوا ہے عبارته دکلا اور "تہام سال دو مجلس درخانه تھیر منعقد میشود مجلس ذکو وات شریف و مجلس ذکر شہادت" الح

(زجمہ: ''سال میں دو مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں مجلس ذکر وفات شریف اور مجلس شہادت حسین'')

( فآو کی عزیزی اردومتر جم صغیه ۹۹ مطبوعه ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان جوک کراچی )

(دابیوں کو چاہیے کہ شاہ و لی اللہ کے حکم کے موافق قبروں کا طواف بھی کیا کریں)
اور تیسری وجہ بیہ کہ مولوی و لی اللہ صاحب طواف قبر کا جائز فرماتے ہیں۔ اب
پاہے کہ تمام وہائی ہرروز طواف قبور پدرو ما درا ہے کا کیا کریں کہ حکم اُن کے جمہد کا ہوا ور
بین ہے کہ محرین تاریکی شب مین مثل شب روان (۸) کے خفیہ طواف قبور کا ممل میں
اتے ہیں کس واسطے کہ یہ فرمان اُن کے پیر کے پیر کا ہے اور مولوی و لی اللہ صاحب نیج
اتا ہیں 'کے بیج کشف احوال قبور کے یون فرماتے ہیں:

عبارته هكذا "چون بمقبرة دم آيد دو گانهٔ بروح آن بزسگوام ادا كند اگر سومة فتح ياد بأشد دم اول مركعت بخواند و دم دوم اخلاص و ألا نه دم هر دو مركعت پنج بنج بأم اخلاص بخواند بعدة قبله ما پشت دادة بنشيند و يكبأم

"شبدو" چورکو کتے بیں جوراتوں کو چوری کرتے ہیں اعامله

## (وہابیوں کی ایک اورتحریف)

کہتا ہوں ہیں مجیبان ندکور نے وہ طرفہ تریف اس عبارت ہیں کی ہے کہ دوگئے بدن پر کھڑے ہوتے ہیں اور روافض الی تریف سے حذر کرتے (پناہ ما نگتے) ہیں کی واسطے کہ عبارت تول جمیل کی بعد انہ مذموم انہا محمودہ کے بیہ ہے۔ فالقصص ان یذکر الحکایۃ النادر و بیالغ فی فضائل الاعمال وغیر ہما ہما لیس بعق فلاصہ معنی اس عبارت کے یہ ہیں کہ' جو قصے ندمومہ اور مقبوحہ ہوں اور وہ قصے کہ اصلاً ہج فلاصہ معنی اس عبارت کے یہ ہیں کہ' جو قصے ندمومہ اور مقبوحہ ہوں اور وہ قصے کہ اصلاً ہج نہوں' یہ حضرات مشر بن اس عبارت' قول الجمیل' کوشل شیر مادر کے غی غی کرکے نہوں' یہ حضرات مشر بنی کر گئے اور عبارت اما الآفات کی بعد دو تین ورق کے آتی ہے اُس عبارت کو واسطے جوت وی کا اپنے عبارت اما الآفات کے ہدرست نہیں بنا ہے گر جس وقت عبارت کو معلوم ہوو نے کس واسطے کہ لفظ اماکا واسطے تفصیل ما آجملہ کہ اور خیقت ندمو مات کی معلوم ہوو نے کس واسطے کہ لفظ اماکا واسطے تفصیل ما آجملہ کہ اور خیقت ندمو مات کی معلوم ہوو نے کس واسطے کہ لفظ اماکا واسطے تفصیل ما آجملہ کہ اور قارت کے بے اور غرض تح یف سے ان محبوب بی بینے وں بے تمیزوں کی ہے ہے کہتن باطل اور راست عاطل مور نے اور تو قر قر مسلمانوں ہیں پڑے۔

قوله فمنها عدم تميزهم بين الموضوعات وغيرها بل غالب كلامهم الموضوعات المحرفات و ذكرهم الصلوات والدعوات التي عدها المحدثون من الموضوعات و منها قصصهم كربلا والوفات.

کہتا ہوں میں ذکر کرنا قول صاحب جمیل اور امّنا الآفات کا النے بچے جق منکروں کے ہم
قاتل اور زبر ہلا بل ہے۔ بہت وجہوں سے اول: یہ کہ شبوت حرمت شہادت کا پجھاس عبارت
سے علاقہ نہیں رکھتا ہے کس واسطے کہ مولوی شاہ عبدالعزیز اور مولوی رشید الدین خان مرحوم اور
مرزاحسن علی اور مولوی کاظم وغیرہ امتیاز موضوعات کی زیادہ از حدر کھتے تھے بلکہ باب
موضوعات میں اِن علما کواوراک کامل حاصل تھے چنا نچے منکرین بھی اس بات پر قائل ہیں۔

مِلادِ صَطَّفًا تَأْثِينًا مَا لَمُ صَلِينَ عَادِي الْمُضِلِينَ اتباع سنت کے کس واسطے کہ پنج برظائی اوقت بیان شہادت کے روئے ہیں پس جوگروہ امرِ سنت کوخرافات جانے بے شک وہ جماعتِ پُرحماقت، نافر جام اور ناسرانجام ہے۔ (حضرت امام حسین کی شہادت پر رونے کا احادیث سے ثبوت) اب دلائل رونے کے او پرشہادت حسین ڈاٹٹؤے مندرجہ رسالہ ہذا ہوتے ہیں: اول حديث:

اخرج البيهقي عن على بن مُسهرٍ قال حدثني جَدَّتي قَالَتُ كُنْتُ ايام قُتُلِ الحسين جاريةٌ شابَّةٌ فكانت السماء ايامًا تبكي.

(ترجمه) "روایت کی بیعق نے علی بن مسیر ہے، کہاا بن مسیر نے حدیث کی مجھ کومیری دادی نے کہاتھی میں وقت شہادت حسین کے جوان لاکی۔ پھرآ سان چندروز اُن پررویا تھا۔''

#### حديث دوم:

اخرج ابونعيم في دلائل عن ام سلمة قالت الجِنُّ تَبْكى على الحسين و تنوح عَليْهِ.

دوسری حدیث کا ترجمہ:''روایت ہے حضرت ام سلمہ نی لی سرور کا کنات تَکَاتِیجُا ہے کہارو نے جن حضرت مسین طافقہ پر۔'

#### (حضرت ابراہیم کی وفات پرحضور ما النظام کا آنسو بہانا) اور حديث مشكوة "، كي:

عن انس قال دخلنا عليه بعد ذلك و ابراهيم يجُودُ بنفسه فجعَلُتَ علينا رسولِ الله مَالِكُ تَذُرفان فال عبدالرحمن بن عوف و أنتُ يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنّها رحمة ثم آية الكرسي و بعض سورت ها كه در وقت زيارت ميخواند چنانچه سورة مُلك و غير ذلك بعدة قل گويد پس از فاتحه یازده بأس سوسهٔ اخلاص به خواند و ختم کند و تکبیر به خواند و آغاز از مراست بکند بعدُّةٌ مفت کرت طواف کند و دمران تكبير بخواند و آغاز از مراست بعدة طرف يأيان مخسأمة نهد و بيأيد مروم ميت بنشيند و بگويد يأ مرب بست و یکبام بعده اول طرف آسمان بگوید یا مروح دم دل ضرب كند يأ مروح الروح مأدام كه انشراح يأ بداين ذكر بكند انشاء الله تعالى كشف قبوم و كشف امرواح حاصل آيد-"

(انتباه في سلاسل اوليه ء قارى اردوصفحة ١١٣) المطبوعه اواره ضيه ءالسنة جامع مسجد شاه سلطان كالوني ريلوي رود ملتان) اورمولوی ولی الله صاحب میمی فرماتے ہیں کہ ' ظہور وجو دِین کا بعد سیدالرسین كيبيل ہے۔ " پس اب فرقهٔ محد شدو ماہيد پر لازم اور فرض ہے كدا تباع اور اقتد ااپنے پير ك کریں اور طواف قبر کا اور فاتحہ کرتا اور درود اور حفظ عرسوں مشائح کا درست جانیں اور <del>علق ک</del>و گمراہ نہ کریں اورا قراراس کا بھی کریں کہ کوئی نبی بعد حضرت کے نہیں ہے اور بموجب قول صاحب "صراطِ منتقيم"كو ابتغوا الوسيلة الى الموشداول بيمريدان اتباع داواير مک کریں بعد اختیار اور قبول کرنے ان جمیع مسائل کے انکار اور حرمت شہادت حضرت حسین کا فرمادیں تا کہ تل مشہور "خود سرا ضبحت و دیگرے سرا نصبحت" کے نہ ہوں اوراکٹی گنگا نہ بہائیں۔

فتوله: موجب "آفات ير آفات ارتكاب اموم منهى عنها مأند نوحه و شیون و مأتم و شوم و گرید."

ا فتول: کہنا ہول میں کہ ای اس عبارت کے تحریف در تحریف فرقت محد شرعے واقع ہولی ہے کہ کس واسطے کہ ہم سنیوں کا میطر بقتہ ہیں ہے چنانچہ تصریح اور تشریح اس کی ندکور بالا او چکی ہے ہاں گرید باعث رقیق الفلنی کا ہے البتہ اہل سنن سے ظہور میں آتا ہے بسب

هَادِي الْعُضِلِين

نابت ہوا۔اب یقین خداہے ہے کہ من بعد کوئی مسلمانوں سے میکلمہ نہ کیے گا کہ شہید ہونا حفرت حسین بڑاتیٰ کا موجب گریہ اورغم کانہیں ہے اور جوکوئی باوجوداس سند کے پھر بے حیائی ہے یہ کہے کہ آل حسین رٹائٹؤ کا موجب خوشی کا ہے نہ باعث عم کا ، تو اس صورت میں قائل خوشی کومصداق مصرع بذا کا جانیں۔

> ه مخالف نبي كاب وتمن خدا كا فتوله: "ازين سبب بيأن اين قصه بأوجود فرطِ محبت بأهل بيت ثبوت دم قرون ثلاثه نبود" الخ\_

اللول: کہنا ہوں میں بیقول منکرینِ شہادت کا بہت بوچ اور واہی ہے کس واسطے کہ آگر مراد إن منكرين كي اس عبارت سے بيہ ہے كه بيان حال شهادت كا قرونِ ثلاثه ميں مطلق نه تھاتو یکھن پُر غلط ہے اس دلیل سے کہ جو بیان شہادت کا قرون ٹلا تدیس تہیں تھاتو یہ بیان شهادت کا ہم تک کیونکر بہبچااورصاحب''مواہب'' اور پینے عبدالحق اورمولا نا شاہ عبدالعزیز وغیرہ نے کہاں ہےا بنی کتابوں میں لکھا؟ اوراگر اس عبارت سے میمعنی ندکورہ بالا مراد تہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ سی نے خاص روز عاشورہ کو بیان نہیں کیا جواب اس کا بیہے کہ بیامر اجتمادی تبهاراسترم حرمت بیان شهادت کانبیس بوتا ہے والا اس دلیل سے لازم آئے حمت تعین مذہب ائمدار بعداور حرمت وہ دردہ حوض کی اور لازم آئے حرمت "خاندانِ محمیداور مجددیة کی۔اور حرام ہونا نماز کا عقب امام نوکر کے اور لازم آئے حرمت بنا ہے مجد سربرجداوروو بیناراورمُصلاً عَسنكِ مرمري كي اور لازم آعة حرمت "مدايد" اورحرمت تسنیف کتب احادیث کی ۔ اور لازم آئے حرمت بنائے مکٹر اور حرمت اسم خداکی کہ لفظ فاری کا بلکہ حرام کہنااس کلے کاشہادت حرام ہے " قول غزالی " اور "صراط متقیم" سے کیا چھی حرمت تعین کی اپنی عقل ناقص سے نکالی کدوین کو بر باد کیا۔

> فنوله: نقلا قال الشيخ شهاب الدين ابن حجر التميمي المكي في الصواعق المحرقة اعلم أنَّ أُصِيْبَ به الحسينُ رضى الله عنه في عاشورا انما هو هو الشهادة الدالة عن

اتبعها فقال ان العَيْنَ تَدُمَّعُ والقلبُ يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا بفراقك يا ابراهيم محزونون ثم قال انه مهما كان من العين و من القلب فمن الله عزوجل و من الرحمة وما كان من اليد و من اللسان فمن الشيطان.

ترجمه حدیث تیسری کا:''مشکو قامی روایت ہے انس ہے، کہا داخل ہوئے ہم یاس رسول ٹالٹیکٹا کے، بعداس کے اور ابراہیم جان کندن میں تھے پھر روئيں دونوں آئنصيں رسول مَانْتِيمَا كى بشدت، پھر يو چھاعبدالرحمٰن بن عوف نے آپ روتے ہیں اے رسول الله فرمایا اے این عوف رونا رحمت ہے پھراورروئے پھر فر مایا تحقیق آتکھیں روتی ہیں اور دل بے قرار ہوتا ہے لیکن نہ کہیں گے ہم جس ہے حق تعالی راضی نہ ہواور ہم اے ابراہیم تیری جدائی سے البتہ ملین ہوئے پھر فرمایا رونا آتھوں ے اور عم كرنا دل سے ميدالله تعالى كى طرف سے ہوتا ہے اور وہ عم كه ہاتھاورزبان سے بووہ جانب شیطان سے ہے۔"

(این والده کی قبر کی زیارت کے موقع پر حضور عظامیا کا آنسو بہانا) و عن ابى هويرة قال زار النبى عَلَيْكَ قبر أُمِّه فبكى و ابكَّى

ترجمه حدیث چوتھی کا:''روایت ہے ابی ہریرہ سے کہا زیارت کی پیغم پر خدا نے ا پی دالدہ کی قبر کی۔ پھرآپ بھی روئے اور بہتوں کوڑلایا۔'' اب حق متعالی ہے امید قوی ہے کہ من بعد کوئی شخص نسبت حرمت کی او بررونے حضرت حسین نافظ کے نہ کرے گا کس واسطے کہ رونا احادیث سے ثابت ہو چکا۔مخالف اجادیث کا برابر فرعون کے ہے۔ بلکہ زیادہ اُس سے اور داخل زمرۂ اٹل سَبَ بیغیر مَا اُنْ اُنْ اُنْ اُنْ اِ ہوگا۔ پس جس صورت میں گریہ اور ٹون پنجبر تا این اور ام سلمہ دغیرہ کا بلاشبہ حدیث ہے سیاد میں میں اور درود اور تغیین یوم وغیرہ کوحرام کہتے ہیں غرض اُن کی اُس کہنے ہے یہ ہے کہ جمیع اہل سلف اور خلف خواہ غوث ،خواہ قطب ،خواہ علما ان سب کو بدعتی جانیں اور نام اولیا سے مثل جارے نام کے بیزار ہیں۔

(وہابی دعویٰ اتباع سنت کا کرتے ہیں لیکن صاحبِ سنت کے ذکرِ میلا و کے منگر ہیں )

خاصداس فرقة محدثه كابيه كدور برده سنت ذكر رياضت اورعبا دت اولياس أن قد رعفر كرتے ہيں كتر رہے باہر ہے اوليا تو كاغاص ذكر پيغيبر فائي كو كروہ جانتے ہيں پر دعوی اتباع سنت کا کرتے ہیں کوئی اہل فہم وقت اِدعائے سنت کے اس گروہ محدثہ سے نہیں کہتا کہ دعویٰ اتباع سنت کا کرتے ہواور ذکر صاحب سنت کو مکروہ کہتے جاتے ہواور شفاعت ہے منکر ہواور ایصال تُواب کو بدعت فرماتے ہو، کھانا فاتحہ کا نِگل جاتے ہو تہہیں مُرْمَنِين آتى \_ سبحان الله قول يجي فعل كيجي، غرض كهكل ومالي مثل گندم نما اور جوفروش کے ہیں خدائسی مسلمان کوان کے دام میں نہ پھنسائے بڑے مگا رغد ار ہیں۔رسالہ دشخفتہ الطالحين عبن نام انغزالي "اور اصواعق" اور الشخ عبدالحق" كابدنام كرتے ہيں \_آخرت ا پی گندی کرتے ہیں کس واسطے کہ وہ تو سب کے سب اپنی اپنی کتابوں مین بیان شہادت اورمولود اوراذ كاراور درود اورساعت اموات اورفيض ارواح اوراستعانت كالكصة بين سيه كروه محدثة سبب بحيائي اور فريب كے نام ان بزرگوں كا نچ رسالے اپنے كے ناحق واقل كرتے ميں اور ور باطن أن كے وحمن ميں -كس واسطے كه ندسب رساله مندى إن كے خلاف علمائے اہل سلف کے بیں اور کرامت اولیاء اللہ سے بدول منکر اور زبان سے مقر (اقراركر ت) ين قوله: "امام غزالي دم بعض تصانيف خود بيان شهادت قمد كربلا از منهيات شمردة"

افتول: کہتا ہوں میں بیسندلانی محرین کی باب حرمت شہادت میں بہت بے جاہے بہ

مزيد خطرة و رفعة درجته عند ربه والحاقه بدرجات اهل بيت الطاهرين فمن ذكر ذلك اليوم مصائبه لا ينبغى ان لا يشتغل الا بالاسترجاع.

(امام ابن حجر کے قول سے محفل ذِ کرِشہادت ِ حضرت حسین رہائی منعقد

#### کرنے کا ثبوت)

افتول: کہتا ہوں میں کہ کیا جماقت منکرین کی ہے کہ دلیل حرمت شہادت کی وہ لائے جومفیداہل تشن کے ہے اور نہیں جانے کہ اس دلیل ہے بیشل اس پر است آئے کہ جب گیدڑ کی شامت آئے طرف شہر کے بھاگے۔ کس واسطے کہ صاحب صواعق بہ آوانہ بلند نیج تق ان ہے ہوشاں کے فرما تا ہے کہ اگر کوئی اہل سنت ذکر شہادت رونے عاشورہ کو بلند نیج تق ان ہے ہوشاں کے فرما تا ہے کہ اگر کوئی اہل سنت ذکر شہادت رونے عاشورہ کو بیان کرے البتہ نی اُس روز اور اُس وقت کے ساتھ ذکر اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلّٰهِ مَ اَجِعُونَ کے مشغول ہوجھے کہ ہم اہل سنت بعد بیان شہادت اِنّا لِلّٰهِ پڑھے ہیں اور ایصال تو ابشر ہی وغیرہ مع کلمہ درود اور فاتحہ کرتے ہیں۔ نہ شل وہا ہوں اور خارجیوں کے خوشحالی اور شادگ کرتے ہیں پس قول صاحب ''صواعق'' نیج حق ہمارے کے راست اور درست ہے نہ فی حق مکرین کے سبحان اللّٰه بازار جاہلوں کا کس قدر گرم ہے العظمة لِلّٰه اور ذکر اولیا کی مرزی ہے اور توصیف علائے حق سے نہایت حسد کرتے ہیں اور بجو اُنہوں کی چھواتے ہیں اور اپنی محفلوں میں پڑھوا ہے ہیں اور جاہلوں کو اولیا کی طرف سے ور غلاتے ہیں چا فجہ از ان جملہ ایک جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مینے کی اور ایک ہو مولوں ازاں جملہ ایک جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مینے کی اور ایک ہو مولوں ارشیدالدین خان کی اور ایک جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مینے کی اور ایک ہو مولوں ارشیدالدین خان کی اور ایک جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مینے کی اور ایک ہو مولوں ارشیدالدین خان کی اور ایک جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مینے کی وہ اُلی جو ذکر شہادت اور مولوں

ملا رُصطَفَّ تَأْنِينَا مُعلَقًا تَأْنِينَا مُعلَقًا تَأْنِينَا لِمُعلَقِينَا لَهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ المُضِلِيْن نتش کی طرح) ہے اور حال صبر اور تو کل کا باوجود قتل اولاد کے وہ ہے کہ مصداق وَلَنْهُلُونَكُمْ الله عَلَى الرابِيهِ وقت مصدر خلاف كتاب الله الرمظ برترك سنت رسول الله ك نہونا کس قدر مقبول خدا اور رسول کے ہوتا ہے اور یہ نافہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ بیان نہادت میں کیا قیاحت ہے بلکہ عین ہدایت ہے کس واسطے کہ جمیع اقوال اور افعال حضرت حمین کے عین سنت ہیں ایس ایسے اقوال اور انعال کا بیان کرنا خالی عبادت سے ہیں ہے اور جو کرامتیں کہ سرمبارک ہے بعد شہادت کے ظہور میں آئی ہیں وہ روزِ عاشورہ کواُس قدر بان ہوتی ہیں کہ دل خار جیان اور متعصبانِ بداعتقاد کاشق (پھٹا ہوا) ہوتا ہے اور وہ سے کرامتیں ہیں کہ کلام کرتا سرمبارک کا اور اسلام لانا یہود بوں کا اور آنا ارواحوں کا واسطے زیارت سرمبارک کے اور بالفرض تحال بھکم مصرعہ بذا کے

هم برعکس نهند نام زنگی کافوس

مدند کورشهادت امانت سهی مگراس صورت مین منکرین کو جایے که پھر تفسیر "سورة الراف' كومطالعه كرين كه حضرت مولى مايلات نوريت زمين پر پيستى اور ريش ( داڑھى ) ہادن نبی علیما کی صیحی اور علاوہ اس کے کفار عرب نے درعین نماز آنخضرت سے بے ادبی ک اور کفار نالا کفوں نے او پر سر ابو بکر ڈٹائٹنڈ کے تعینیں ماریں اور ریش ( واڑھی ) نو چی اور کہا الوَجْرُ نِے اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَتَقُولُ رَبِّنَى اللَّه اور بِإِنَّى مَانَكَ آتَخْضَرَتْ تَكَاتِيمُ كَا اللَّهِ طائف ہے اور نبددینا پانی کا اور حال تو ڑتا دندان شریف کا دن احد کے، اور خاک آلود ہونا جناب سرور ورالي المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المران نان طلول ادر بدنہوں اور دشمنان خدا کے کہ بیان شہادت کو اہانت قرار دیتے ہیں اور اہانت کے پدے میں دشمنی اہل بیت ہے کرتے ہیں باوجوداس گمراہی کے پھر دعویٰ اتباع سنت کا كرتے ميں خدابيا ے مسلمانوں منافق صفت اور عالم صورت جہالت سيرت سے۔ فتوك: " سوال مجلس متعارف يعني مجلس مولود كه دس

شهرها مع شود جأئز و مستحب يأ بدعت و مكروة جواب العقاد محفلي يعني محفل مولود كه دري شهر ها ميشود

وجہاول میہ ہے کہ بیرعبارت غزالی کی بدون تصرف کے نہیں ہے مجیب نے مرف تہمت غزالی پر کی ہے بکس واسطے کہ حوالہ کسی کتاب کا نہ کیا تر کی افتران مفتریوں کی تمام ہوئی۔

وجددوسری مید که فرض کیا ہم نے کہ میدافتر انہیں ہے لیکن غزالی نے چاس بات کے کوئی سندامام اپنے کی یاغیرامام سے نقل نہیں کی پس لائق اعتبار کے نہیں ہے۔

وجه تيسري ميه كدر كيميا بسعادت "مين غزالي فرمات مين:

"مقاًم سوم دس سهاع حركت و مرض و جامع دم يدن و زيد بن حاً مرثه ﷺ مرا گفت كه تو برادس مولاے مأتى و از شادى مرقص کرد پس کسی کو میکوید که این حرام ست خطأ میکند"۔

پس اب مجیب کوچا ہیے بحکم غزالی کے مجلس ساع میں حاضر ہوئے اور رفص کرے اور وجد میں آئے اور بعضے مزامیر سنے کس واسطے کہ مجیب نے غزالی کومتند اپنا جان کراُ ک عبارت متصرفه كودليل قول اينے كى لايا۔

> وجہ چہارم وہ کہ مجیب عبارت غزالی کی چھ سوال کے بیلایا ہے: . فَإِنَّهُ مُهَيَّجٌ إِلَى بَعْضِ الصَّحَابَة وَالطَّعْن فِيْهِمْ.

محض غلط ہے کس واسطے کہ بی تول درمیان قل حسین ٹائٹیا اور بعض صحابہ کے کھ علاقہ ہیں رکھتا ہے کجافل حسین کجا بعض صحابہ خدانخوات کیا کوئی اصحاب سے ہمراہ تشکر مزید كفاكه ذكر شهادت كاباعث بغض اصحاب كابهوگا؟ كياكس في اچها كها ب

ه عالم نتے نتے ہیں مسلمان نتے نتے

۵- یا نچویں میہ کہ علماے عالیشان اور ائمہ عالی مکان نے چے کتب اپنی کے ذ کرشہادت اور ولادت کا بکمال زور شور کے کیا ہے تو اس صورت میں قولِ غزالی لا<del>لق</del> ساعت اورانتهار كيس ب- قوله: "اهانت اهل بيت باشد" اقول: كتا مول میں بی خیال خام بدانجام ہے کس واسطے کدوقت شہادت کے الیی جُر اُت حضرت سین وللنون نے اور اُن کے اصحاب نے کی ہے کہ او پرصفی روزگار کے نقش کالحجر (پھر پ

بدعت و مکروه ست کدامی دلیل از دلائل شرعیه یعنی کتاب و سنت و اجهاع و قیاس ثبوت این قائم نیست و هر امرے که چنین باشد آن بدعت سٹیه و نامشروع و ادنی درجه بدعت سیّنه و غیر مشروع مکروه ست.

اهتمان کتابول شی سام متحن لینی بان مولود تی مسعود تَافِیْ کاتمان

ا هول: كهتا مول ميس بيام مستحن ليني بيان مولود ني مسعود وَاليُقِيمُ كاتمام محدثين اورسائز فقهامثل امامنو وي شارح سيح مسلم وجلال الدين سيوطى اورصاحب سيرت شامي اور تلمِساً في اورغَسقُلَا في اور ماوردي اور ابوالخيرسخاوي اورعلا مه طغرل اور جلال الدين اورعلامه ظہیرالدین وغیر هم اور تمامی اہلِ حرمین سے ثابت ہے بدعت اور مکر وہ کہنا عین حمالت اورعین عداوت ہےاورکوئی متکراس امر مستحسن کا حضرت کے وقت سے اس زمانے تک مج فا کہائی اور وہابیوں کے پیدائہیں ہوا۔ پس ان تما می محدثین کو مرتکب بدعت اور حرام کا کہنا، اور پھر صحاح ستہ کو چھے اور درست جانتا عاقبت اپن خراب کرنی ہے خدا جانے خوف کہال کیا اور حيا كهال كئ ندمنكرين كوخوف عذاب قبركا، ند دُر وبال محشر كا، سبحان الله افون اور چيس اوراُلُّو حلال اوربيان تعريف رسول تَأْلِيْكِمُ مَا مشروع اور بدعتِ سئيه اور مروه-استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله و هوله: تاج الدين الفاكهاني في رسالة لا اعلم لهذا المولد اصلاً في كتاب ولا سنةٍ ولا ينقل عمله عن احدٍ من العلماء الائمة الدين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون لشهوة نفس اعتنى بها الاكالون.

(تاج الدين فاكهاني كے دلائل كا امام سيوطى كى طرف سے مال رو)

ا هتول: کہتا ہوں میں کہ ثابت کرتا حرمت مولود کا قول فا کہانی ہے بہت ہوا ہاب جواب فا کہانی کاسنیں کہ کیا جواب فرمایا ہے قدوہُ علاء المحد ثین حافظ اجل شخ جلال الدین سیوطی نے (جس کوفقل کیا ہے صاحب سیرتِ شامی نے) بی دسئیل الہدیٰ ہے:

قال لا اعلم فيقال عليه نفى العلم لا يلزم نفى الوجود و قد استخرج له الامام ابوالفضل ابن حجر اصلا من السنة و استخرجنا هنا اصلا ثانيا و قوله بل هو بدعة احدثها البطّالون يقال عليه انما احدثه مَلِكُ عادل عالم قوله ولا مندوباً يقال عليه ان المندوب تارة يكون بالنص و تاة بالقياس هذا و ان لم يرو فيه نص ففيه القياس على الاصلين و قوله لا جائز ان يكون مباحًا كلام غير مستقيم لان البدعة لم ينحصر في الحرام والمكروه بل قد يكون ايضاً مباحةً و مندوبةً واجبة الخ

323

#### (محفلِ ميلا دشريف كاثبوت علماء سلف ككلام سے)

الشهر العظيم الذي فضله الله تعالى و فضلنا الله بهذا النبي الكويم الذي من الله علينا به بسيد الاولين والآخرين الى أن قال ثم صوم الاثنين ذلك يوم وُلِدَ فيه الخ.

وہابیوں نے بجائے اقرار کے انکار کو''مرخل' سے نقل کیا اور تحریف کو کام فرمایا اور چ''سیرت شامی'' کے:

قال الحافظ ابوالخير السخاوي ثم لازال اهل الاسلام في

المائل " جي سوال وجواب پندرهوي مي لکھتے ہيں:

"قیاس عرس بر مولود شریف غیر صحیح ست زیرا که دم مولود ذکر ولادت خیر البشر و آن موجب سرومست و دم شرع اجتماع برائے فرحت و سروس که خالی از بدعات و منكوات بأشد آمدة" اليم عباس ته

پس نیک ہونا اورمتحب ہونا مولودشریف اور محفل مدیف کا ائمہ دین سے اور تمامی مدشين اور تمام فقها \_ بالمكين \_ مع تعين يوم اورتعين ماه ربيج الاول اورتا شيرات ك ثابت موا-ابدُ وُش سرت (لیمن جنگلی جانوروں جیسوں) کوجاؤم ہلانے (خوشامد کرنے) کی تہیں ہاور جادم زون (نہیں مجال کچھ کہنے) کی کجا مگر جو تحض کدایمان سے ہاتھ دھولے جو چاہے سو کہے۔ (امام ابن جوزی کا قول کمحفل میلا دشریف منعقد کرے منکروں کا دل جلانا حاہیے) امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ'محافل مولود کرواور کھانا کھلاؤ اور سرور حد سے زیادہ

كروتا كدول كافرول كاجلي- "سبحان الله اس زماني مين دل مومنان عبدالوباب كاساته خوتى ولادت كجارا باوررشك كرتاب إنْ هٰذَآ إلَّا شَيْءٌ عُجَاب العظمة لِلَّه

بعضے پیٹیر تالیکا کی جو کرتے ہیں اور وہائی مدح اور بیان مجزات سے مالع ہوتے ہیں اور ساتھ بیان حرمتِ مولود شریف کے پیش آتے ہیں البتہ بیامت عبدالو ہاب نجدی کی 

(وہابی رسالہ کی تصدیق کرنے والے وہابی مولوی کی تضاوبیانی)

اب ختم ہوا بدرسالہ او پر ایک لطفے کے کہ بعض مہر کناں اور نذر دہندگان دشمن حسین سے کہتا ہے اور قول اُس کا فوق اس نَقش کے ہے۔

حسبنا الله حفيظ الله بس

سائو الاقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولودة كالله و يعملون ابولائم قال ابوالجزري شيخ القراء و من خواصه امان في ذلك العام قال الحافظ عماد الدين في تاريخه كان يعمل المولد الشريف في ربيع الاول و يحتفل. قسطلانی جودمواہب لدنیہ 'کے فرماتے ہیں:

324

قال ابن الجوزي فاذا كان هذا ابولهب الكافر الذي نزل القران الخ

جلال الدين سيوطي اليه القاوي اكتاب كارشادكرتي اين:

انما احدثه ملك عادل عالم كامل ماهر قصد به القرب الى الله تعالى و حضر عنده فيه العلماء من غير نكير منهم فكان اجماعًا و قد اثنى عليه الائمه منهم الحافظ ابو شامه الخ. اورعلامهابن طُغربل نے الاوراد ورامعظم "كفرمايا

و قد عمل محبُّون النبي عَلَيْكُ فرحًا بمولده الولائم الخ و كذا قال جمال الدين الهمداني والمنصور البشار و ناصر الدين المبارك.

اور تیخ جمال الدین عبدالرجمان اورامام ظهیر الدین نے کہا: انه بدعة حسنة اذا قصد به جميع الصالحين والصلوة على النبي عُلَيْكُ و اطعام الطعام للفقراء والمساكين الخ اوربہت سندی معتررسالہ فارس مین باب مولود میں مولوی صاحب فے مندر فی کی میں اس مترجم نے بسبب طوالت کلام کے نہیں تکھیں جس کسی کوشوق تحقیقات اس

زیادہ کا ہورسالہ فاری مولوی صاحب طلب کرے جب قلعی منکرین کی بیجہا حس کھل جائے معلوم نہیں کہ کیا بنا (وجه) ان وہا ہیوں کو پیش آئی که باوجود یکہ جاجی اسحاق اپنی کتاب "لملة

مركز الاوليس ،سستنا جوش ،وريار ماركيث ، لا جور

وہ یہ ہے کہ''جوحضرت مجیب نے ارقام فر مایا ہے جواب باصواب اور مظمون لا جواب ہے اور محافل مولود وغیرہ ای قبیل ہے ہے جیسے کہ تذکرہ اہلِ بیت کا موہم خاص میں بیان کرنا مکر وہ اور نامناسب ہے۔''

326

لکھتا ہوں میں سبحان اللّٰہ اس مہر کرنے والے نے کس قدر لیافت بلکہ جمافت کوکام فرمایا ہے کہ تحریرے باہر ہے اول میر کہ دسالہ ' تحفۃ الطالحین' زبان فاری میں ہے اور جناب عبارت ہندی میں لکھتے ہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ لکھتے ہیں جواب باصواب اور مضمون لاجواب ہے لیمی بلاشبہہ ذکر شہادت ترام ہے اور یہی بیان مولود بدعت سینہ بعد لکھتے ہیں کہ '' تذکرہ اہل بیت کا موسم خاص میں بیان کرنا مکروہ و نامناسب ہے' اول حمام فرمایا ہے من بعد (اسکے بعد اسے کمروہ و نامناسب ارشاد فرماتے ہیں شاید کہ وتی آئی ہو۔

تیسرے بیک فرماتے ہیں تذکرہ اہلِ بیت کا موسم خاص میں اس قیدہ مروہ بھی منسوخ کیا۔ کس واسطے کہ بی عبارت صاف دلالت کرتی ہے کہ تذکرہ اہلِ بیت بشرط عدم مسموخ کیا۔ کس واسطے کہ بی عبارت صاف دلالت کرتی ہے کہ تذکرہ اہلِ بیت بشرط عدم موسم خاص جائز ہے یقین واثق ہے کہ بلاشم بہ حضرت جبر تیل نے بصورت دھیہ کلیں آگر البہام کیا ہوا اور بھی اور جمع معجزات جناب کے تمام ہوا اور بھی اس کے کی طرح کی جرد دو اور کوئی تامل ندر ہا اور بھی دعوی مجیب کا ساتھ شہادت جواب باصواب حضرت کے اختیام ہوا۔

اللُّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَّارْزُقْنَا إِيِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ آرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا إِجْتِنَابَةً.

تهت

# مجلس میلا دشریف کا قرآن پاک سے ثبوت اور منکرین کا عجز وگریز وسکوت

ازقلم: غیظ المنافقین حضرت مولانا مولوی محمد طیب صاحب صدیقی قادری برکاتی نوری دانا پوری مُحافظة

تكرمي ومحترمي جناب مولانا حكيم معراج الدين صاحب مدير اخار پُر بهار "الفقيه" حفظة ربة تعالى من شركل غبى و غوى و سفيه السلام اليم وحمة الله و بوكاته، بحمده تعالى بخيريت اورآب حضرات اللسنت كے ليے طالب فیریت ہوں۔آپ کے مبارک اخبار مورخہ اصفر مظفر ۱۳۵۲ هیں بیم و دہ ایمان افروز دیکھا کہ رہیج الاول شریف میں الفقیہ" کا میلاد نمبر باذنه تعالٰی شائع ہوگا اس سے بڑی مرت وفرحت ہوئی۔فی الواقع اخبار الفقیہ "ہندوستان کے اہلِ سنت کا واحد اخبار ہے اوراینے زمانہ ابتداے اب تک اخبار مذکور نے باوجودسنوں کی سردمبری کے جو کھی مذہب الل سنت كي نصرت وحمايت اور بي دينانِ مند كے اباطيل و كفريات كى اماتت كى ہے وہ سبسنيوس كى طرف سے باعث مشكورى اور الله ورسول جل جلاله و صلى الله تعالى عليه وسلم كي بارگاه مين ان شاء الله تعالى سبب ماجوري بالله عزوجل ايخ اس كے اجراميں سعى بليغ كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آهين۔اس وقت أيك مضمون بابت میلا دشریف روانه کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس مضمون کوتمام و کمال میلا ونمبر میں شائع کر کے

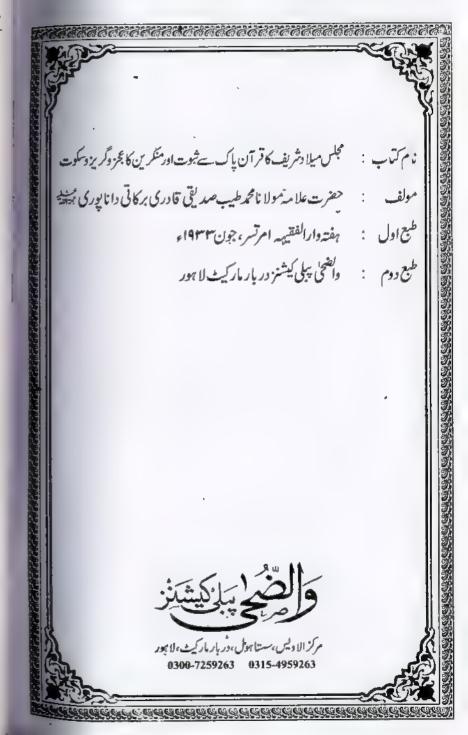

ای حصد دوم کے صفحہ ۹۲ براکھا:

"انعقاد كبلس ميلا د بدون قيام بروايات صحح درست ب يانبير)؟

الجواب: انعقاد كسر مولود جرحال ناجائز ب-تداعي امر مندوب

ای'' فتاویٰ گنگوہیہ'' کے حصہ سوم مطبوعہ افضل المطالع مراد آباد کے صفحہ ۱۳۳ پر

''جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جائے اور تقسیم شیرین ہو شریک ہونا جائزہے یائمیں؟

الجواب: كسي عرس اور مولود ميس شريك بونا درست نبيس ادركوني ساعرس اورمولود درست نبیس"

یمی گنگوہی '' براہینِ قاطعہ''مطبوعہ بلالی پرلیں ساڈھورہ کے صفحہ ۱۳۸ برلکھتا ہے: " مجلسِ ميلا د جارے زماند كى بدعت ومشرے ادرشر عاكونى صورت جوازاس کی نہیں ہو علی۔''

خان کے ذکر مبارک ہے گنگوہی کی عداوت تو دیکھوکس طرح منہ بھر کرمجلس میلا دمبارک کو ناجائز وممنوع ومنكر وبدعت كهدر ما ب\_مصاف كها كتجلس ميلا دمين كوكى نامشروع ليتني ناجائز بات ندمووه بھی جائز نہیں صاف کہا کہ جسمجلس میلا دمیں سیحے روایتیں پڑھی جائیں اور کی قتم کا کوئی لاف وگزاف نہ ہووہ بھی ناجائز ہے۔صاف کہا کہ جس مجلسِ میلاد میں قیام بھی نہ ہواور فقط بھے روایتیں پڑھی جائیں وہ بھی ناجائز ہے۔ صاف کہا کہ جس مجلس میلا دمیں صرف قر آن عظیم کی آیات کریمہ پڑھی جائیں وہ بھی نا جائز ہے۔صاف کہا کہ ہر عال میں مجلس میلا ونا جائز ہے۔صاف کہا کہ کوئی مجلس میلا دسی طرح سے بھی جائز نہیں ہو

شکریکاموقع دیں گے۔(نقیرمحدطیب صدیقی)

برادرانِ اللسنت السلام عليم و رحمة الله و بوكاتة!

اخبار يُر بهار كوبربار الفقيه مورخه مفري ١٣٥٢ هي به ماه ربيع الاول شريف ''میلا دنمبر''کی اشاعت کاممر دہ دیکھا اس وقت دیو بندیوں کے حکیم الامة وہایوں کے مجدد الهلة مولوي اشرف على صاحب تفانوي كي ممراه كن كتاب "سيف يماني برفرات رضا خانی'' کا دندان شکن روستی بنام تاریخی''ارشادالا خیار' (۱۳۳۹ه) میرے پیشِ نظر باس میں سے صرف اس قدر مضمون جومیلا وشریف کے متعلق ہے لکھ كر بدية ناظرين كما مول \_ستى بهائى دعا فرمائيس كه بعونه تعالى مبارك كتاب جلد حييب كرشائع اور الل سنت کے لیے نافع اور گراہی و بے دینی کی دافع اور اساس وہابیت و دیو بندیت کی قالع و

منبيه: كبرائ وبابيرى عبارت كفريل فظ الم سي شروع بوكى اورا كايرابل سنت في جواس کا رد فرمایا اس کاعنوان "محسام" ہوگا۔ قال التھانوی کے بعد' "سیف بمانی" کی عبارت ذكركى جائ كى اوراقول سے اس كارد موكار و بالله التوفيق

رشید احر گنگوہی نے اینے '' فناویٰ گنگوہیہ'' (یعنی فناویٰ رشیدیہ) حصداول مطبوعه مبندوستان مریننگ ورئس دیلی کےصفحہ ۲۸ پر لکھا:

"عقد مجلس مولود اگرچه اس میں کوئی امرغیرمشروع نه ہوگر اہتمام و تداعی اس میں بھی نموجود ہے للبڈااس زمانہ میں درست نہیں۔'' ای "فادی گنگوبیه" حصد دوم مطبوعه قاسمی پریس دیوبند کے صفحه اس اپر لکھا: · محفلِ ميلا دييں جس ميں روايات ِ صححه پڙهي جا کيں اور لا ف گز اف اورروایات وضوعه وکاذبه ندمون شریک موتا کیساہے۔ الجواب: ناجا زنے بسب اور وجوہ کے۔

سکتی۔صاف کہا کیجلسِ میلا و بدعت اور منکر یعنی گناہ ہے۔اور شرعاً کسی صورت ہے <del>جم</del>ی جائز نہیں ہوسکتی اوران گالیوں کا خبیث حیلہ تد اعی کو بنا تا ہے یعنیجلسِ میلا دہیں مسلمانوں کودعوت دے کر بکا یا جاتا ہے اس لیے جلسِ مبارک بھی نا جائز ہے اور اس میں شرکت بھی نا جائز۔ دیویش کے سالان مبلسد میں تدامی جائز۔ طالب علموں کو یکڑی با عرصے کے ملے مل لوگوں کو بلانا جائز، عدرسول کے نام سے بھیک ماتھنے کے لیے جلسوں میں لوگوں کو دعوت دیا جائز۔ تعانوی کے دعظ میں شریک ہونے کے لیے اشتبار جماب کر ڈھٹاورا بيث كراوكون كوبلانا جائز محرهر رسول الله والمنظام كذكر ميلاد سفنے كے ليے مسلما نون كودون دے کر بلانا حرام ونا جائز لینی عدادت تو سرکار دوعالم تانیا ہے ہے بہیں بدعت سوجتی ہے منكرنظرا تا ہے۔اپنے لیےمنکرمعروف بن جاتا ہے۔حرام حلال ہوجاتا ہے بدعت سنت

> ه حال ایمان کامعلوم ہے بس جانے دو انا لله و انا اليه راجعون.

#### قال التھا نوي:

وونفس و کرولا دت جو درجه اطلاق جس ہے ہمارے نز دیک امر مستحسن ہے اور عقد یاانعقاد جس کے مفہوم میں تداعی وغیرہ ویھر دہتمامات وتخصیصات بھی داخل ہیں اور جو درجه تقید میں ہے۔ ہمارے نزد یک ممنوع اور مادرست ہے۔"

تھانوی صاحب! آپ کی اس' 'نفیس' ' تحقیق کود مکھر کرتو واقعی عقلائے زمانہ دنگ ہوجا ئیں گے کیامطلق کا وجود بغیر تقبید کے ممکن بھی ہے۔مطلق جب موجود ہوگا تو مقید ال کے حتمن میں ہوکر پایا جائے گا۔نفسِ ذکر ولا دے کوآپ مسلمانوں کے ڈرے سخس بتا رہے ہیں اس کی تین ہی صورتیں ہوسکتی ہیں یا اس میں تداعی کی قید ہو یا ترک تداعی کی قید مویا تدای اور ترک بندای دونول سے معرا ہوتیسری صورت تو بعجه ارتفاع تقیصین مال-

اور پہلی صورت کوآپ حرام کرا چکے اگر دوسری صورت ہوتو مطلق کی تقیید آپ نے بھی کر دی آ ای کی نہ ہی مگر ترک بداعی کی قیدتو آپ نے بڑھا دی۔ کہتے مطلق کو مقید کیا یا نہیں اور آپ کے دھرم میں مطلق کومقید کردیئے ہے حرام ہوجا تا ہے توبید دوسری صورت بھی آپ کے زديك حرام ہوگئي اب بولئے آپ كے نزديك نفس ذكر ولادت (حرام) تفهرا يانہيں۔ والعياذ بالله تعالى اوروه ستحس كهنافريب اورتقيه اورمسلمانول كودهوك ويناجوا يأتهيس-(۲) تھانوی صاحب! ہم مجلس میلادشریف کے جواز میں ایک جملہ مختصرہ عرض كريں جوموانقين كے ليے باعث طمانيت اور مخالفين كے ليے باذنه تعالى سبب مدايت ہو محفل میلا وصرف اس کا نام ہے کہ مسلمانوں کو بگل کر حضور اقدس تُلْقَقَم کے فضائل جیلہ و مراتب جلیلہ انہیں سُنائے جا کیں اور حضور کی ولا دت مقدسہ کا ذکر کیا جائے یہ تو حقیقت ہے ال جلس كريم كي ابقرآن كريم ساس كجواز كاثبوت ليج فرماتا ع جل و علا: لْقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَّ بَعَثَ فِيهُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ. (الآية)

> ترجمه: لیعنی و بینک ضرور الله تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکه ان میں ایک عظمت والارسول آنہیں میں سے مبعوث فر مایا۔''

اس آيت كريمه في صاف فرماديا كه حضورا قدس الله الله كالدي ولادت مقدسه أيك اليي تعميه جليله ہے جس كا الله عزو جل مسلمانوں پراحسان جناتا ہے اور كيوں نه ہوآ دم وعالم، کری وعرش اعظم ،لوحِ محفوظ قلم سب حضور ہی کی ولا دت یا ک کا صدقہ اور طقیل ہے۔حضور ك ولا دت مباركه اگرالله تبارك وتعالى كومنظور نه بوتى تو يجه بداى ندفر ما تا فرماد ما كميا:

لولاك لما خلقت الدنيا.

يعني "امي محبوب أكرتم كوبيدانه كرتا توجهان بي كوند بناتا-" اور خدا کی نعمت کا ذکر اور چرچا کرنا الله تعالی کومحبوب و مرغوب ومطلوب ہے۔ اراتا بعزو علا:

وَ اَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

قل بفضل الله و رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مها يجمعون. لعني "ام محبوب تم فرما دوالله كفشل اوراس كى رحمت بى پرمسلمانوں كوچاہيے كي خوشياں مناسميں ميان كى دھن دولت سے بہتر ہے۔"

335

لین ''نیکی اور پر ہیز گاری پرایک دوسرے کی مدد کرو۔'' اور فرما تاہے جل ذکر ہُ

و احسنو ان الله يحب المحسنين.

لیعن ''تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں احسان کر و بیشک اللہ احسان کرنے والوں کومجوب رکھتا ہے۔''

گزشته آیپ زینت میں ہے:

والطيبت من الرزاق.

یعنی "الله تعالی نے جو پاک چیزیں اپنے بندوں کے کھانے کے لیے پیدا فرمائیں ان کاحرام کرنے والاکون۔"

(۱۰) یا تدای کرنایعن مسلمانوں کوخداور سول جل جلالة و صلی الله تعالی علیه و مسلم کا ذکر سننے کے لیے بالانا تو ریجی مستحن اور مطلوب قرآن ہے۔ فرماتا ہے

جل شانة:

و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننى من المسلمين. لين "أچ رب كى نعت كاخوب چرچا كرو-" اور فرما تا ب تبارك تعالى:

فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

لعني "الله ك نعمتون كاذكر كروتا كهم فلاح بإؤ..."

توبحمدہ تعالٰی قرآنِ عظیم ہی سے ثابت ہوگیا کہ حضور کی ولا دت باسعادت کا ذکراور چرجا کرناعین مطلوب اللی ہے۔ولیله الحملہ

(۲) یاعمده فرش بچهانا (۳) روشنی (۴) اورگلدستوں (۵) اور مختلف فتم کی جائز آرائٹوں، شامیانوں وغیرہ سے مجلسِ کریم کوکوآ راستہ کرنا، تو بیرسب امورزینت ہیں ادر فرما تا ہے عز جلالۂ:

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده.

یعنی'' اے محبوب تم فر مادواللہ کی زینت کوحرام کرنے والا کون جواس نے اپنے بندول کے واسطے پیدافر مائی۔''

نيزيدامورفرحت وسرورين اوراللدتعالي فرماتا ب

مجلس ميلاد ثريف

دن توسب الله بي كے بيں مراس آيت كريمه ميں ان دنوں كو بالخصوص اپنا دن زبای<sup>جن</sup> میں اللہ عزو جل کی کوئی خاص نشانی ظاہر ہوئی ہویا اس کی رحمت خاص طریقے پر إلى مولى مو- اورحضور اقدى تأليم ايخ رب قدوس جل جلالة ك نشان اعظم ميس الفوركي ولا دت مباركه الله عزوجل كى منت جيله ورحت جليله --

ا(۱۵) ياروزولادت باسعادت كوعيد ميلادمنانا . توفرماتا عز سلطانة: وَ إِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدٌ اِلاَرَّلِنَا وَ اخِرِنَا وَ ايَةً مِّنْكَ.

لعنی'' اے محبوب یاد کرواس وقت کو جب کہاعیسیٰ ابن مریم علیہ و عليها الصلوة والسلام في كراب الشاب بمار ب ربي تُوجم ير آسان ہے خوان نازل فرما جو ہمار ہے اگلوں پچھلوں کے لیے عیداور ميري نشاني ہو۔''

جوآسان سےخوان اترنے کا دن عیلی علیہ اللہ کی امت کے اگلوں بچھلوں کے لیے ئیں وگیا تو تمام اگلے پچھلے مسلمانوں کے لیے وہ مقدس دن کیونکر عیدنہ ہوگا جس میں خدائے لدول جل جلاللهٔ كاخليفه أعظم ومحبوب اكرم جلوه فرما بهواجس كے دستِ رحمت ميں اس كرب كريم جل جلالة في اين رحمت كيتمام خوان اورائي كرم كيسب خزاني سرد أراديج بي صلى الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك وسلم

(١٢) ياصلوة وسلام پرهناتوان كاچا بخوالاتبارك و تعالى فرماتا -إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

لیتی '' بیٹک اللہ اور اس کے تمام فرشتے زرود جیجے ہیں نی آلی ﷺ پراے ايمان والوتم بهي حضور برصلوة وسلام عرض كرو-''

تفانوي صاحب! ويكفي كبلس ميلا وشريف كي بيت كذائية كتمام اجزا كوبعونه نعالی ہم نے قرآن کریم کے نصوص کریم سے ثابت کردیا۔ابسوال مدہے کہآپ نے لین اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی جواللہ کی طرف بلائے اور نیک مل کرے اور کے کہ بیشک میں مسلمان ہوں۔''

(۱۱) یا منبر بچھانا، (۱۲) قیام کرنا، (۱۳) نام اقدس سُن کرآ تھوں سے لگا کردرود شریف پڑھنا۔تو ظاہرہے کہ بیامورامورتعظیم ہیں۔منبر وقیام میں تو ظاہراورانگو تھے چومنا ریکھی ای قبیل سے ہے جیسے جحرِ اسود کو بوسہ دینا اورا گر قریب نہ جا سکے تو عصا سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اس عصابی کو چوم لینا، یونہی مسلمان چاہتا ہے کہ حضور اقدس تَأْتِیْتُمُ کا نام یاک جواس کے منہ سے نکلا ہے اس کو چوھے آنکھوں سے لگائے مگراہیا کرٹا اس کے لیے ناممکن ہے تو انگوشوں ہی کواپے لیوں سے لگا کر آنکھوں سے لگالیتا ہے توبیا مورامور تعظیم و توقيرين اورفرما تابعزوجل:

و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

لینی ' جو خص الله کی نشانیوں کی تعظیم کر ہے تو بیشک بدولوں کی پر ہیز گاری ہے ہے'' اورفر ما تاب تبارك و تعالى:

و من يعظم حرمت الله فهو خير لةٌ عند ربه.

لینی ' جو خص الله کی حرمت والی چیزول کی تعظیم کرے توبیاس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے''اور قرماتاہے عزوجل شانه:

و تعزروه و توقروه.

ليني "بهار برسول كي تعظيم وتو قير كرو-"

تعظیم نبوی کا تھم عام ہے سواان باتوں کے جن کی ممانعت کی تصریح شریعت مطبرہ میں آ چک ہے جیسے تحدہ تعظیم نعظیم کے باقی تمام طریقے اس صیغة عامد تعزروه و توقروه كيهم مين داخل اوراى سان كاجواز واستجاب حاصل

(١٨٧) يادن مقرركرنا توفرما تا به جل بوهانه:

و ذكرهم بايُّم الله.

لعِنْ 'اےمویٰ تم اپنی امت کواللہ کے دن یا دولا دو۔''

بونااس كا ثابت ب\_فما ذا بعد الحق إلا الضلال" و کیسے تھانوی صاحب! آپ کا گنگوہی خود ہی آپ کی پیش کر دہ عبارت کو بتی وکھا گیا۔ جب گنگوہی مخالفتِ نصوص کے بہانہ سے علامہ سبط ابن الجوزی وملاعلی قاری وعلامہ الوالخير سخاوي وغيرتهم أيسكيم كونخالف حق اور ممراه كهه كيا توميلا دشريف كوجائز كهنے والول كے کیے آپ کی پیش کر دہ عبارتوں کواگر آپ انہیں ان نصوصِ قر آنیہ کامخالف قرار دیں تسلیم نہ كرفي ين كون ماعذر بوسكائه إلى الحجة السامية

٣- تفانوي صاحب! افسوس كه حضرت مجد دالف ثاني ومينية كي عبارت مين آپ نے خیانت کی ہال کی بوری عبارت سے:

> "دم بأبِ مولود خواني اللمراج يأفته بود دم نفس قرآن خواللن بصوب حَسَنٌ و دس قصائد نعت و منقبت خواندن چه مضأثقه است ممنوع تحريف و تغييرٍ حروفٍ قرآن ست و التزام معايت مقامات نغمه و ترديد صوت بأن طريق الحان بأتصفيق مناسب آن كه دم شعر نيز غير مباح بست اگر به نبعے خواہد که تحرفے دس کلماتِ قرآنی دافع نشود و دس قصأئد خواندن شوائط مذكورة متحقق گردد و آن مها هم بغرض صحيح تجويز نمايدچه مانع ست مخدوماً بخاطر فقر مے سسد ناسیّ ایں باب مطلق نکند بوالہوساں ممنوع نمی گردند اگراند کے تجویز کردند منجر به بیسیاس خواهد شد قليله يفضي الى كثيرة قول مشهوم ست"

(ترجمه) لینی ''میلا دخوانی کے بارے میں لکھا گیا تھا تھن اچھی آواز کے ساتھ قرآن عظيم برُ هنه ميں اور حضور اقدس مَنْ اَلَيْهُمْ كَى نعتِ شريف يا اور

'' کمٹؤبات' و'' مخل' وغیرہ کی جوعبارتیں میلا دِمبارک کونا جائز وحرام کرانے کے لیے چیٹ كى بين وه ان نصوص قرآنيه كے مخالف بين يانبيں۔ اگرنبين توالحدمد للله كه وه نه بم كو كچه مضرنهآ پ کو پچھ مفیداورا گرآپ ان عبارات کوان آیات کریمہ کے مخالف جانتے ہیں تو ہمیں ان کے جواب کی کچھ حاجت نہیں۔جس گنگوہی کی حمایت میں آپ نے ان عبارتوں کو پیش کیا وہ پہلے ہی ان سب اور ان جیسی ہزاروں کا جواب خود ہی دے گیا ہے۔ مٹیخ "برامين قاطعه" صفحه١٦٥ يرلكها إ:

''اگر کروڑوں علماء بھی فتویٰ دیویں بمقابلہ نص کے ہرگز قابلِ اعتبار کے بیں اگر کچھ بھی علم وعقل ہوتو ظاہر ہے ہیں

قول سبط ائن الجوزى كاكه يعضره عند في المولد اعيان العلماء والصوفية علامائن الجارئ كاكه فهو بدعة بنفس نية فقط لان ذلك زيادة في الدين بمقابله نص کے ہرگز ملتفعت نہیں۔''

(برائين قطعه صفحه ۱۲ امطيوعد دارالاشاعت اردوبازاركراي)

الى صفحه برآ كے چل كرلكمتا ہے:

"جوایک دو عالم موافق نصوص شرعیه کے فرمادے اور اس کی تمام دنیا مخالف موكركوني بات خلاف نصوص اختيار كرية وه ايك دوبي عالم مظفر ومنصورا ورعندالله مقبول ہوویں گے۔''

(برابين قاطعه صغحه ۱ اصطبوعه دارالاشاعت اردوباز اركراجی)

بھرلکھتا ہے:

" طا كفه قليله اگرچه رجل واحد بھی ہو وہ علی الحق اور اس كے مخالف تمام دنیا بھی ہوتو مردود ہے اور یہاں خود مُرُ بَن ہولیا کہ میجلسِ مروح (ميلا دشريف)

ادلهُ الرابد شرعيك خلاف جاور آيات كريم عارضت

ميلاد مصطفى الأفيار مسلا وشريف ميلا وشريف مراس وقت اگرا جازت دی جائے گی تو اہلِ ہوں کو پھراسی بہانہ سے ای تحریفِ آن اور تَغَيِّى اور تَصْفِيْق كاموقع ملے گااس ليے مطلقاً روك دينا جاہيے بيتكم خاص ان كے زمانہ من تقااب كريدمفاسد بحمده تعالى قطعاً بند بو كي كبيل بحى مجلس ميلا وشريف مي آن یاک کوگا گا کرتم بیف و تغییر کر کے توامیر موسیقی کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھا جا تا۔ نعت شریف کے اشعار میں تالیاں نہیں بجائی جاتیں۔ لہذا آب خود مجدد صاحب کے قول سے ميلا دشريف يقيناً جائز ومتحن ثابت موا- پهرسُن ليجي جوميلا دشريف تحريف وتغيير قرآن اور قواعد مسيقى كى رعايت كے ساتھ تلاوت اور تلاوت قر آن عظيم يا شعار نعت ميں تاليال بجانا ان مفاسد سے یاک ہووہ مجلس مجدد صاحب کے مزد کیک بقیناً جائز ہے۔اگر چہاس م تعيين وقد اعي اورزينت وقيام تعظيمي وقسيم شيريني واظهار فرحت وسرور وغيره سب يجه ہو کیونکہ مجددصا حب نے ان امور میں سے سی بات کو ہرگز ناجا تر نہیں کہا۔

تھانوی صاحب! آپ نے دیکھا مجدد صاحب کی عبارت کو آپ کے مدعا ہے باطل سے دییا ہی تعلق ہے جبیا ایمان واسلام کومصنف ''حفظ الایمان' سے۔شرم کیجیے، بھولے بھالے مسلمانوں، سیدھے سادھے سنیوں کو دھوکے نہ دیجے بزرگان دین کی عبارتوں میں شرمناک خیانتیں کر کے، ان پر افتر اگڑ ھ کر، جھوٹے بہتان باندھ کر، لعب الٰہی کے جام نہ پیجئے۔اللہ ایمان دے، حیا بخشے، شرم عطا فرمائے اورا گراس کو بیمنظور نہ ہوتو ملمانوں کوآپ کے فتنہ بچائے۔.

س-اس کے بعد آپ نے مجلس میلا دشریف کونا جائز وبدعت وحرام کرانے کے لیے یا نچ عبارتیں اور پیش کی ہیں جب مکتوبات جیسی و مُحَد اوّل (لیمن مرّ وج) کتاب میں آپ کی پچلی طبیعت شرمناک خیانت سے باز ندرہی ہوتو ان عبارتوں میں معلوم نہیں کیا کیا قطع پُریدکی ہوگی۔ مگر ہم آپ ہی کی مان لیتے ہیں کہ بفرض غلط بیعبارتیں ان منقول عنہا كابول ميں بعينها اس طرح ميں تو كنگوى ان كاجواب يملے ہى دے كيا ہے۔ ملاحظہ ہوكہ

بزرگانِ دین کی تعریف میں قصیدے پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ ناجائز تویہ ہے کہ قرآن عظیم کے حروف میں تحریف و تغییر کر دی جائے اور راگ کے مقامات کی رعابیت کا التزام کیا جائے اور آواز کو گانے کے طریقے سے اُتاراج مایاجائے اوراس کے ساتھ تالیاں بجائی جائیں جوشعرين بھي نا جائز ہے (نه كه معاذ الله تلاوت كلام اللي ميں) اگر اس طرح ميلا وشريف يرهيس كه كلمات قرآنيد بيس كوئى تحريف واقع ند مواور قصائر نعت ومنقبت برصخ مين راك كى رعايت اورتالى بجاناند ہوادراس کوغرض مجھے کے لیے جائز کہاجائے تو کوئی مانغ نہیں۔ میرے محرم! فقیرے ول میں توبیآتا ہے کہ جب تک اس دروازہ کو مطلقاً بندنه كيا جائے گا اہل موس بازنہيں آسكتے تھوڑے كو جائز كہنا بہت سے تک پہنیا دے گا۔ قلیله یفضی الی کثیره لین اس کا تھوڑ ااس کے بہت تک نے جا تاہے''

تھانوی صاحب! انصاف ہے ملاحظہ فرمایئے (مگر افسوس انصاف تو دین و ایمان کے ساتھ پہلے ہی گنگوہی وهرم برقربان کر چکے ہیں) ویکھے مجدوصاحب والنظال عبارت میں تداعی دفعین وقیام تعظیمی وتداعی وزینت وشیرینی واظهار فرحت وسروروغیرہ كسي امركونا جائز وبدعت وحرام نبيس كهاوه صرف قر آن عظيم كي تحريف وتغييراورگا گاكرا**س ك** تلاوت اور تالیاں بجانے کوممنوع و ناجائز فر مارہے ہیں بلکہ اس پوری عبارت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اینے زمانہ میں ایس مجلسیں ملاحظہ فرمائی ہوں گی جن میں قرآن یاک ، تحریف و تغییر کر کے معاذ الله کا کا کر قواعد موسیقی کی رعایت کے ساتھ بردھا جاتا ہوگا۔اورنعتِ شریف کےاشعار میں تالیاں بجائی جاتی ہوں گی۔اس کوانہوں نے منع **فر ا**یا اورسَدً البابِ الْفِينْدَه يهيمى فرماديا كمان مفاسدے جوجلس خالى مووه يے شك جائزے

"براهين قاطعه" صفي ١٦٢ أركامتاب:

'' اوپر تو مؤلف نے شاہ دلی اللہ سک کے اقوال سے اثبات ممانعت محبلسِ مولود مروح کا جا ہا تھا سو وہ تو اس کے مدعا کا مُثیب ہرگز نہ مظا جیسا واضح ہولیا آپ علاء عرب کے اقوال سے میانعت ملار کا اثبات كرتا ہے اور يه علاء مندرجه معاصر جناب مولانا احری ماحب اللہ معروح پر تقدم شاہر مام اللہ معروح پر تقدم زمائی ہے نہ سبق علمی ہو رجال و نحن رجال کا مضمون ہے اور نہ یہ وجہ حاصل کہ سوائے ایک مولانا شاہ سلامت اللہ رحماللہ کے ایک مولانا شاہ سلامت اللہ رحماللہ اس استحمال اس میں انتقاق میں انت عصر کے جوزوشت میلادشریف کے بیں اس علمائے مذکورہ کے اقوال کی جحت ہونے کی مؤلف کے نزدیک وجہ ریہ ہے کہ وہ عرب كے بيں \_اس واسطے مؤلف (تفانوى) ان كو پيش كرتا ہے سويد باطل ہے جس کوحق تعالی علم دیوے وہی عالم معتدہے خواہ ہند وعجم میں ہو

(برائلين قاطعه صفح ٢٦٦، ٢٤٧م طيوع دارالا شاعت اردو بازار كرا يي) تفانوی صاحب آپ نے دیکھا جوعبار تیں میلادمبارک کوآپ نے حرام کرنے کے لیے پیش کیس گنگوہی نے سب ردکردیں۔

و كفي الله المؤمنين القتال والحمد لله ذي العزة والجلال. علامه ابن الحاج وقاضى شهاب الدين وحمة الله تعالى عليهما كعبارون کے متعلق ابھی اور بھی پُرلطف دمزہ دارمباحث ہاتی ہیں جو جانِ وہابیت پر برتی الّٰہی ہیں کیکن چونکہ ہم کو مخضر کرنامنظور ہے لبنداای قدر پراکتفا کرتے ہیں۔

۴ - تھانوی صاحب! آپ کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی کا ان کے لموظات "شائم الدادية "مطبوعة ومي يريس لكھنؤ كے صفحه ٢٩ برايك واقعہ درج ہے كہ "جب مثنوی شریف ختم ہوگئ بعد ختم علم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس برمولانا روم کی نیاز بھی کی جائے گی گیارہ گیارہ بارسورہ اخلاص بڑھ کرنیاز کی گئی اورشر بت بٹنا شروع ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ نیاز کے دومعنی ہیں ایک عجز و بندگی اور وہ سوائے خداکے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجا ئزشرک ہے اور دوسرے خدا کی نڈراور ثواب خداکے بندوں کو پہنچا تا ہے جائز ہے لوگ اٹکار کرتے ہیں۔اس میں کیا خرابی ہے اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا جا ہے۔ندید کداصل عمل سے انکار کردیا جائے ایسے امور سے منع کرنا خیر کثیرے باز رکھناہے جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام آنخضرت تَأْنِيْنِ كَيْ كُونُ تَخْصُ لَعْظِيماً قيام كرتِ واس مِن كياخرا بي ہے جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے داسطے کھڑے ہو جاتے بن اگراس مردار دوعالم وعالمیان دوحی فداه و صلی الله تعالی

343

عليه و سلم كاسم كرامي كي تعظيم كي كي تواس مِس كيا كتاه بهوا-'' (تُأَثَمُ الداديصِغيه ٨٨ مطبوعه كتب خانه شرف الرشيد، شاه كوث، البيناً، الداد الهيما ق صغيه: ٩١ ، مطبوعه اسلامي كتب فانه نضل الى ماركيث جوك اردوباز ار، لا مور)

> اورای کتاب کے سفی ۸۷ پرعاتی صاحب کہتے ہیں کہ "مولدشريف تمامي اللحرمين كرتے بين اى قدر مارے واسطے جت كافى إورحضرت رسالت بناه كاذكركي ندموم بوسكتاب البية جو زياد تيال لوگول نے اختراع کی بین نہ جائیں۔''

الْمُائمُ المدادرية صددوم صغير ٢٢ مطبوعه كتب خاند شرف الرشيد، شاه كوث، الينا صغي ٥٢، ٥٢ مطبوعة اسلامي كتب

محيلس ميلا دشريف

امام الوبابية المعيل وبلوى اليي " تقوية الايمان "مطبوعه مركفائل برنتنگ و بلي ك في ٨ برلكمتاب:

345

' منتغم ِ خدا کے وقت میں اپنے بتوں کو کا فربھی اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اس کا بندہ اور اس کی تخلوق سجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ٹابت نہیں کرتے تھے تکریمی نکارنا اور منتیں ماننی اور نذرو نیاز کرنی ان کوا پناوکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا کفرونٹرک تھاسو جوکوئی کسی سے بیمعاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ ومخلوق ہی سمجھ سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابرہے۔''

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ (۱) جو محض کسی نبی یا دلی کو پکارے وہ ابوجہل کے برابرمشرک (۲) جو محف کسی نبی یا ولی کوثواب پہنچانے کی منت مانے وہ ابوجہل کے برابر مشرک (۳) جو شخص کسی نبی یا ولی کی نذر و نیاز کرے وہ ابوجہل کے برابرمشرک (۴) جو محض سی بی یا ولی کواینی شفاعت کرنے والا جانے وہ ابوجہل کے برابرمشرک اور حاجی الداوالله صاحب مرحوم نے بزرگانِ دین کی نیاز کو جائز بتایا تو وہ تقویۃ الایمانی فتوے سے ابوجہل کے برابر کا فرومشرک ہو گئے اور ابوجہل کے برابر کا فرومشرک کواپنا پیر بنا کر گنگوہی، نانوتوى، الميتى ، تقانوى ، حارول ابوجهل كرابر ..... بوكة والعياذ بالله تعالى \_ تفانوی صاحب! آپ نے ویکھا پیضور محدرسول الله تالیج کامعجز و قاہرہ ہے کہ محفلِ میلا وشریف کوشرک و بدعت وحرام کرانے کی شامت نے تقویۃ الا بمانی فتو ہے ہے آپ ہی جاروں صاحبوں کو ابوجہل کے برابر ،... بنا ڈالا۔اور آپ جاروں کو اپنا پیرو پیشوا مان کر سارے کے سارے وہابیہ ویو بند سے بھی ویو بندی دعرم پر ابوجہل کے برابر ، ہو

كي ولا خول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وما بيو، ديو بنديو! اب يا تو'' تقوية الإيماني دهرم'' كوچيوژ كرسيچ پيكيني مسلمان

خانه فضل البي ماركيث چوك اردو بإزار ، لا جور ) و مکھئے ان عبارتوں میں حاجی صاحب نے نیازِ اولیاء کو بھی جائز بتایا۔ قیام ملاو

شریف کوبھی جائز فرمایا۔ حربین شریفین میں اس وقت جس طرح تداعی وقعین محملاد شريف ہوتا تھا۔اس کو بھی ستحس تھہرایا۔ کیوں تھا نوی صاحب! آپ نے علامہ ابن الحاج وقاض شہاب الدین کی جوعبار تیں میلا دشریف کو بدعت و ضلائت تظہرانے کے لیے صفحہ ۲۲ و۲۲ پر نقل کی ہیںان کی روسے آپ کے پیرصاحب بدعتی ،گمراہ،جہنمی ہوئے یانہیں۔بینوا **توجروا**۔ تفانوی صاحب!مسلمانوں کو پول دھو کے نیدد سیجئے کہان امور کو واجب وخرور کی سمجھا جاتا ہے حاشا کوئی مسلمان ایسانہیں جوان باتوں میں ہے کسی ایک بات کو بھی فرض و واجب یا ضروری مجھے۔ بہت جگددن کومیلا دشریف ہوتا ہے اگر جراعال کرنے کوضروری مسمجها جاتا تو بھی دن کومخفلِ کریم منعقد نہ کی جاتی ، بہت جگہ شیریٹی بھی نہیں تقتیم ہوتی ، بہت محافلِ طيبه بين شاميا نهيس موتا، بهرعال مجلسِ ميلا دكريم كے متعلق جس قدر امور كاجواز و استحسان نصوص قرآنيدے ثابت كيا كيا۔ بعض مجالس كريم الي بھي مليس كى جوان تمام امور ہے بگسرخالی ہوں گی۔ مثلاً بعض غریب مسلمان جواستطاعت نبیس رکھتے۔وہ ایج گھرول میں میلا دشریف پڑھ لیتے ہیں وہاں نہ تدائ ہوتی ہے نہ گلدستے ، نہ شامیانے ، نہ شیر می ، نہ گلاب پاشی، نه چولول کی نچهاور، البته قیام تعظیمی اور صلاة وسلام مرحمفل میں ضرور ہال ليے كەميلادشرىف مىں قيام نەكرنا مرتدين دىيوبندكا شعار ہوگيا ہے اور كفار كے شعارے اجتناب كرناواجب ولازم ب-حديث محيح من بحضورا قدس سيدعالم تأثيث فرمات بن

(ترجمه) لیمیٰ ' جوشف کمی توم ہے مشابہت اختیار کرے وہ ای قوم میں ہے۔'' تواب اس زماندمیں قیام تعظیمی کرنا (اس لحاظ سے) واجب ہے۔ ذٰلك لتعلموا ان الله لا يهدي كيد الخائنين.

بن جاؤ۔ مجلس میلاد شریف کے جائز وستحسن وثواب ہونے پر ایمان لاؤیا اپنے اکابر کو اوران کے ساتھ اینے آپ اور جمله اصاغر کو ابوجہل کے برابر تھبراؤ۔

و كذلك العذاب و لعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. و هذا أخر ما اردنا نقله من الكتاب المستطاب المسمى بالاسم التاريخي "أرشاد الاخيار" (١٣٥٣٩) والصلاة والسلام على سيد الابرار و أله الاطهار و اصحابه الاخيار و علينا و على جميع اهل سنة و جماعته الى يوم القرار و أخر دعوانا أن الحمد لله العزيز الجبار. فقط (منقول ازاخيار الفقيه امرتسر ۲۸/۲۸ جون۱۹۳۳ء)



مرکز الاولیس «سستاهول ، در بار مارکیه

# تقريظ

از: فكرِ تارساننشي محمر على خان عرف دولها خان خادم حضرت مصنف

بعد حمد ورقائے معم حقیقی ودرود نامحد ودحضرت محبوب ایز دی و شکر نعمت معم مجازی دولها فان خادم حضرت مصنف رقم پرواز ہے، اور رقم پرواز ہزار جان ودل ہے، صدیقے ناز وانداز ہر حس سے دل کو ہوئ ، جان کونوش، چین کوآ رام، گوش کو پیغام، ناظرین کو بشارت، شاتقین کو مسرت یعنی آیک ناور رسالہ سمی آئے سن المحکام فی افتاتِ الْمَوْلِدِ وَالْقِیّامِ رَدِّ وَالْبِیالِ فِر مرت یعنی آیک ناور رسالہ سمی آئے سن المحکام فی افتاتِ المَوْلِدِ وَالْقِیّامِ رَدِّ وَالِمِیالِ فِر رَاحِیْلِ وَالْقِیّامِ رَدِّ وَاللّه مَاصُ وَ عَام کا دل پذیر، عبارت میں البرائے میں انتخاب، فصاحت کی جان، بلاغت کا ایمان۔

مصنف اس رسالد کے آفاب فلک ولایت، ماہتاب گردونِ کرامت، کاهف اسراله ربانی و داقف رموز یز دانی، مظیر فیض الهی، مصدر تجلیات نامتانی، تصوف تو اُن کا حصه باتی سب کہانی اور قصہ ہے، معرفت تو اُن کی مور ثی جا گیر ہے، اور کیوں نہ وکدوہ مقبولِ صغیر و کیر ہیں، صوفی والا مقام، مرجع خاص و عام، ستود و اخلاق، محدور آفاق، انمی جناب متطاب حضرت مولا تا شاہ محمد معصوم سلمه الله تعالی نے ۱۳۸۸ انجری میں چھوایا ہے جس کے سبب سے مضمون بطور تقریظ کھے ہیں آیا ہے۔

مختفر قصہ مختفر گفتار ہو مخاطب کی میرے عمر دراز

الجيين الكلاف الثاث الخلاف الفيكا نام كتاب حضرت مولا ناشاه محمعصوم فاروقي مجددي وينطيع مولف طبع اول ۸ ۱۳۰۸ جری، دیلی خانقاه سلطانية جهلم اسهما اججري أزوام طبع دوم والضحلي پېلې کيشنز در بار مارکيث لا بهور طبع سوم مركز الاوليس،سستا بوئل، در بإربار كيث، لا مور

جاننا جاہیے کہ بڑے بڑے علمائے اعلام اور فضلائے عالی مقام جیسے ابن حجر عسقلاني اورجلال الدين سيوطى اورابن حجرمكي اورثينخ ابوشامه استادامام نووي وغيير هم بهي مقداء تھے اسینے زمانہ حیات ش اور ان کا قول وفعل حجت ہے واسطے زر کیک علماءِ اہلِ سنت کے بعد الممات، قائل ہیں استجاب محفلِ مولد اور قیام وقت ذکرِ ولا دت مُنیف کے بنظر تعظيم وتكريم سرور عالم تاليوني ، اورفتوى ديا أنهول نے ان دونوں امروں كے مستحب ہونے كا اور ثابت كيا استخباب كوساته دلائل واضحه اور براتين لائحه كے اور ان اكابر دين اور اساطين (٢٠) شرع مبین کے زمانہ ہے آج تک تمامی علماءِ انام شرقا وغربًا، جنوبًا وشالاً خصوصاً علماءِ حرمین شريفين ذَادَهُما اللَّهُ شَوَفًا وَّ تَعْظِيمًا اورعلاءِ مصروشام ويمن ومندو غيرهم سباتفاق کرتے چلے آئے او پرمستحب ہونے محفلِ مولداور قیام مذکور کے اور فقاو کا ہوتھ میرات بے حد اوركتب ورسائل لا تُحصى وَلا تُعَدُّ الباب من اليف وتعنيف كيكس تفل ك لي بهیں پر جائے گفت اور گنجائش چون و چرا کی اصلاً نہ چھوڑی <sup>(۳)</sup>مگری**ی**فرقہ مبتدعہ جس کی بنا ہے او پر مخالفت علماءِ را تخیین کے اور جن کی غذا ہے طعن وتشنیع او پر علماءِ ربائیین کے، جن کا وَيُدُن (") إِحْد اشِي بدعت بنام نها وعمل بالحديث وانتاع سنت، جن كاشيوه إشقاق خارامت (۵) اعنی صوفی کرام علیهم الرضوان والوحمت، جن کفیرطینت میں ہے ا يَيْ شهرت ساتھ وَكالنے كسى نئى بات كے خواہ وہ حق ہو ياباطل، جن كى تھٹى ميں پڑا ہوا ہے ذوق آنگشت نمائی با یجادِ بندہ، عام اس سے کہوہ کام کی بات ہو یا محض عاطل (۱) اس فرقہ کو اُن (٢) اساطين بختم (٣) في الأصل " ي " - (٣) عادت، تو بخصلت (a) امت من عام ين اوكول كى مخالفت \_ كار

351

بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلهِ جَلَّ وَ عَلَى وَ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْوَرْى شَمْسِ الضَّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَاحِبِ مَقَامٍ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى حضرة اَحْمَدَ مُجْتَبَى مُحَمَّدِ نِالْمُصْطَفَى وَ عَلَى الله وَ اصْحَابِهِ التَّقٰى وَالنَّقٰى.

امّاً بَعْدُ: فقر محموم نقشبندی مجددی نسبًا طریقةً کان اللّه تعالیٰ لا فام رکرتا ہے کہ جامع العلوم عرفان دستگاہ براد رِطریقت مولوی عبدالله سلبٹی پر پچی نے کھا ہے کہ بعضا وگ بنگاله شل فرق وہا ہیہ کے انکار کرتے ہیں انعقاد مجلس مولد شریف حضرت سرور کا نات مغرِ موجودات سے عَکیْہ وَ عَلٰی الله وَ اَصْحَابِهِ اَفْصَلُ الصَّلُواتِ وَ اَسْحَابِهِ اَفْصَلُ الصَّلُواتِ وَ اَسْحَابِهِ اَفْصَلُ الصَّلُواتِ وَ اِسْحَابِهِ اَفْصَلُ الصَّلُواتِ وَ اِسْحَابِهِ اَفْصَلُ الرَّا اِسْحَابُ اِسْکُمَلُ اللّهِ وَ اَسْحَابِهِ اَفْصَلُ اَور اِسْ اللّهِ وَ اِسْحَابِهِ اَلْمُولِدِ وَالْمَالِ وَ وَ اِسْرَار مُسْتَدُعِی وَ اِسْدِ اللّهِ وَ اِسْدَالِ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اِلْمَالُولُ اللّهُ وَ الْمَالُولُ اللّهُ وَ الْمَالُولُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اِلْمَالُولُ اللّهُ وَ اِلْمَالُولُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ الللّهُ اللّهُ وَ الللّهُ اللّهُ وَ الللّهُ اللّهُ وَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ان کوا تنانبیں سُو جھتا کی محفل مولد شریف میں سوائے ذکرِ خدائے تعالی اور ذکرِ رسول مفبول ومحبوب تافیق اس کے کہ جوعبارت ہے ذکر ولادت شریف وشائل نبوبیاو معجزات مصطفور وبان معراج آل حفرت الفيلم سه، اوركيا چيز ب جس كي وجه سے ممانعت کی جاتی ہے، ای طرح قیام ونت ذکرِ ولا دت میں جو خاص واسط تعظیم وتو قیراس سرورِ عالم مَنْ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ ساری اتت پر اور کیوں نہ ہو کہ وہ حضرت حق سبحانہ کے (۱) معظم اور پیارے (<sup>۸)</sup> ہیں۔ اورجيج انبياء عليهم الصلوة والسلام اورتمامي اولياء عظام بلكه جمله خلائق كاوسيله اور سمارا ہیں (۱)کون کی حیثیت مانعہ موجود ہے جس کے سبب سے اس برحکم بدعت کی داددی

353

حفرت ابوسعید خدری واثن ہے روایت ہے کہ وفر مایا سرور عالم تالی انے آئے میرے پاس جرئیل ﷺ بس عرض کیا کہت تعالی فرما تا ہےتم کومعلوم ہے کہ میں نے تمہارا وَكُرُس طرح بلندكيا؟ من ني كها: الله اورالله كارسول (١٠٠) زياده جائے والا ب، جبريكل عليها نے کہا:حق تعالی نے فر مایا ہے کہ جس وفت میراذ کر کیا جائے اُس وفت میرے ساتھ تمہارا مجی ذکر کیاجائے اور جس مخص نے تم کویا دکیااس نے مجھ کویا دکیا اور ایمان کومیں نے کامل کیا ب كرتمباراذ كر موجار ع ذكر كے ساتھ جيسا كرفر مايا:

"أَطِيْعُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ" (ياره:٣٠ سورهُ آلِ مران، آيت:٢٠) "المَنُول بالله و رسوله" (باره:٥،٠وروناء،آيت:١٣١)

کہ جمع کیا اپنے ساتھ اپنے رسول کو ساتھ واوعطف کے جو شرکت کے واسطے ہے اور

- فى الأصل" كا" بـــ (4)
- في الأصل" بيارا" بـ (A)
- في الأمل" بـ" بـ (4)
- الشكارسول: يهال مرادجر تل بطالاتين ١١٠مته (1.)

كتب ورسائل سے جن ميں أن أكا برمصنفين في براتين قاطِعه اور أدِلَّهُ ساطِعه كروش چراغ جلا کر واسطے رہروانِ طریق ہرایت اور طالبینِ راوِطر یفت کے جابجار کھ دیتے ہیں سوائے ظلمت ، صلالت کے اور راہ ٹییں سوجھتی ہے۔

وَلَيْغُمُ مَا فِيْلَ (كياخُوبَ كَهَا كَيا: -

باران كه در لطافتِ طبعش خلاف نيست در باغ لاله روید و در شوره بور خس (ترجمه: "'بارش جس كي طبيعت كي لطافت ميس كوئي اختلاف نبيس كين باغ ميس اس سے لالہ کے پھول اُگتے ہیں اور شوریلی زمین میں گھاس کے

اورطُر ه به كهاً لنه اكابرعلائه دين اورفضلائے محققین كوموردسهام طعن وملام بناتے ہیں اوراین گراہی سے بے خبرایے ایے برگزیدگانِ بارگاہ احدیت پر خلاف حق کا اِتہام اور اِلزام لگاتے ہیں <sup>یعن</sup>ی اپنی صلالت کومتعدی کرتے ہیں ، اور تخمِ صلالت کے بوتے

ب كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.

(ياره: ۱۵ بهورهٔ کبف، آيت: ۵)

(ترجمه: "كتنابرابول بيكهان كيمند الكتاب زاجموث كهدر بين ") ضَلُّوا فَاضَلُّوا وَ ضَاعُوا فَاضَاعُوا.

(ترجمه: "نخود گمراه بوئے پھر دوسرول کو گمراه کیا خود ضائع ہوئے اور دوسرول كوضائع كياـ'')

اور منشاءاس كانهيس مكرجهالت اوركور باطني \_

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً. (ياره:ايسورة)بقره،آيت: ٤)

(ترجمہ: ''اللہ نے ان کے دلوں پر اور کا نوں پر مُہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر

أحسن الكلام

دوسرے کے لیے جا ترخیس، بیدونوں و کر یعنی ذکو الله اور ذکو الرسول موقوف علیہ ایمان کے ہیں کہ ایمان کی تحیل بغیران دونوں کے تحال ہے، اعظم شعائر اسلام اور بہترین احكام جواؤان اور تمازي ان كابحى جزب ذكر الوسول شل ذكر الله ك،اورسوات اس کے آیات اور احادیث اس مضمون کی بہت ہیں، پس جب ثابت ہوا کہ ذکر آل حضرت عَلَيْهِمُ كَالِعِينهِ ذَكر ہے خدائے تعالی كا تواپ جو مخص كەمنع كرے اس ذكرشريف ہے وہ فی الحقيقت مانع بِ ذَكِرِ الني بي -نَجَّانًا اللَّهُ سُبْحَانَةً عَنْهُمْ وَ عَنْ مُّجَالَسَتِهِمْ وَ مُكَالَمَتِهِمْ.

(ترجمه) ''بیائے ہم کواللہ تعالی اور سب بھائی مسلمانوں کوان کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے اور الیک گمراہی ہے۔''

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

(ترجمه) ''دنیا میں ایسے مراہوں کی سزاخواری ہے اور آخرت میں عذاب بھاری۔ '(۱۱)

بموجب دلائل ندكوره اور براهين مسطوره ك\_

اس فرقد کے ایمان کے نقصان بران کا انکار جب واضحہ ہے کہ مانع ہیں ذکراور تظیم آں حضرت ٹانٹونٹر سے ،ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کی در**تی کا** ذكر، پهرامرونهي اورسنت وبدعت بين بحث كريں۔

فرمایااللەتغانى نے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ. (باره: ٣٠، سورة الانشراح، آيت: ٢) أي بالنبوة وغیرها و ای رفع مثل ان قرن اسمه باسمه فی کلمة الشهادة والاذان والاقامة والخطبة وجعل طاعته طاعته و صلّى عليه في ملائكته و امر المومنين بالصلاة عليه و خاطبه بالالقاب التي لم يخاطب بها احدا من عباده و

ورد في الاحاديث الصحيحة انه صلى الله عليه وسلم سيد ولدادم و اكثر النس تبعاً يوم القيمة و اكرم الاولين والاخرين عَلَى اللَّه و اول من ينشق عنه القبر و اول شافع و اول من يقرع باب الجنة فيفتح الله له و حامل لواء الحمد يوم القيمة تحته ادم فمن دونه وهو الذي قال علمت علم الاولين والاخرين و نحن الاخرون السابقون يوم القيُّمة و انا قائل قولا غير فخر و انا حبيب اللَّه و انا قائد المرسلن ولا فخر و انا خاتم النبيين ولا فخر و انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فريقين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم بيتا و خيرهم نفسا و انا اول الناس خروجا اذا بعثوا و انا قائدهم اذا وفدوا و انا خطيبهم اذا نصتوا و انا متشقّعهم اذا حبسوا و انا مبشرهم اذا يئسوا والكرامة والمفاتيح يومنذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي و انا اكرم ولد ادم على ربي يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون و اذا كان يوم القيمة كنت امام النبيين و خطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخرٍ لولاه لما خلق الله سبحانه الخلق ولما اظهر الربوبية و كان نبيا و أدم بين الماء والطين.

355

یعنی فضائل و کمالات فخرِ عالم تَافِیْقِیْ کے بےحدونہایت ہیں نہ سی بشر کو اِسْتِطاعہ ہے اُن کے اعاطہ کی ، نہ کوئی محض قدرت رکھتا ہے اُن کے اِنصَار کی بلکہ جوخصوصیات ا عنایات اور جو جو کمالات آل حضرت مَالْنِیْقِمْ کوحق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اُن کوکوئی جا

أحسن الكلام

فرمايا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. (پاره: ١٥ه ايبورة انبيام آيت: ١٠٤) (ترجمه) "اوزنبين بيجاجم نے جھوكو كر رحمت واسطے سب عالمول كے " اورفر ماما:

357

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ. (پاره:٩،سورهٔ انفال،آیت:٣٣) (ترجمه) "اورنیس تفاالله که عذاب کرتاان کواورتُو نَجَ ان کے تفا۔"

اورفر مايا:

اور را الله المُحدِّم وَسُولُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُورِمِنِيْنَ رَوُفُ رَّحِيْمٌ. (پاره:اا،سورة توب،آیت:۱۲۸) (ترجمه) "البت تحقیق آیا ہے تمہارے پاس پی بیشر تمہارے آپس میں ہے، شاق ہاس پر جوایذ اتم کو ہو، تریص ہے تمہاری بھلائی کرنے پر،مهر بانی کرنے والا ہے مسلمانوں ہے۔"

ماسوا اِن آیات کے اور بہت آیات ہیں کہ جن سے فضائل اور کمالات عظمت آل حضرت تا اُلٹھا کے طاہر و باہر ہیں۔

اورتر جمہ اُن احادیثِ صحیحہ کا جوعنقر یب آنسی ہیں تحریر ہوتا ہے: کہ آں حصرت تَانِیکُ سردار ہیں اولا وِ آ دم کے، اور قیامت کے دن آپ کے تالیٰ دار بہت ہوں کے بہ نسبت اور انبیاء تلتا ہے، اور آل حضرت تَانِیکُ سب اوّلین اور آ جُر ین بھی نہیں سکتا اور فہ اِذراک میں کسی کے آسکیں ، سوائے حق تعالی کے کسی کوان کاعلم وافاط ممکن نہیں یا جس کو جس قدر عطاء فرمایا ہے وہی جانتے ہیں چنانچہ اند سکے نسوند از بسیارے چند آیات قرآن شریف اور چند احادیث صحیحہ جن سے فضائل و کمالات آل حضرت کا لیات آل حضرت کا لیات اس حضرت کا لیات اور چند احادیث ہیں جو کھی گئیں مِن جُمُله ان کے آیات یہ ہیں : فرما تا ہے اللہ تعالی :

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ. (باره: ۳۰ سورة الانشراح، آیت: ۲) (ترجمه) لیعن' بلند کیاتمهارے ذکر کو۔''

ساتھ نبوت وغیرہ کے اور کون می رفعت اُس کے برابر ہوگی کہ مقارن کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت تُلْقِیْنَ کے نام مبارک کوا پنے نام مبارک کے ساتھ کلمہ سُہادت میں اور اوان میں اور آزان میں اور آزان میں اور گردانی اللہ تعالیٰ نے اطاعت آل حضرت تُلَفِیْنَ کی عین اطاعت آئی مین خواند کی میں اور کردانی اللہ تعالیٰ نے اطاعت آئی مین خور مایا:

مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. (پاره:٥،٠ورةناء،آيت:٨٠)

ترجمه: "جس في رسول كالحكم ماناب شك السف الله كالحكم ماناك

اور درود بھیجتا ہے تق تعالیٰ آل حضرت تالیہ کے ملائکہ کے ساتھ اور تھم فرمایا مومنین کو درود بھیجنے کا حضرت تالیہ کی ہے۔ چنانچے فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ وَ مُلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا. (پاره:٢٢، ١٠٥/١٠ اس، آيت: ٥٦)

ترجمہ: " نے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر اے ایمان والواتم بھی آپ پر درود بھیجا کرو۔''

اورایے ایسے لقب عظمت اورعگوِ مرتبہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے حضرت کا اللہ اللہ عظمت اورعگوِ مرتبہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے حضرت کا اللہ اللہ علیہ خاطب فر مایا کہ کسی بندہ کو اپنے عظمیہ میں سے نہ الیہ خطاب کیا نہ وہ لقب بخشاچ تا نچے فر مایا: وَ اِنْکَ لَعَلٰی خُکُو عَظِیْم . (پارہ:۲۹،سورہُ ن دائقلم، آیت: ۳) (ترجمہ) ''اور تحقیق تُو البتہ اور چُلُق بڑے کے ہے۔'' مِلَادِ مُعْطَقًا عَلَيْهِمُ الْكُلُامِ مِلْ الْمُعْلِقُ الْكُلُامِ مِلْ الْمُعْلِقُ الْكُلُامِ مِلْ الْمُعْلِقِينَ الْكُلُامِ مِلْ الْمُعْلِقِينَ الْكُلُامِ مِلْ الْمُعْلِقِ مِلْ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعْلِيلِمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّ الْمِعِلَّ الْمِ الم ہوں گا اوران کا خطیب اوران کاشفیع ہوں گا اور فخر سے نہیں کہتا ، اگر آپ نہ ہوتے حق تعالى مخلوق كونسبيدا كرتاءاور نه ظاهر كرتاايني ألوه تيت اور خدائى كوءاور يتصآل حضرت تأثيرهم نی اور آ دم ماینا انجمی یانی اور شی میں تھے۔

اورسوائے اس کے اور بہت ی احادیث ای طرح آپ کے اوصاف کمال اور

كال اوصاف مين واردين:

که دام چنین سیّن پیشرو نهاند بعصیاں کسے دس گرو . كسيكه خاك دمش خاك برسر او محمد عربي كآبروے هر دوسراست امی و کتأب خانه پیس دل خاکی و به اوج عرش منزل (ترجمه: "كوكي مخفر كنابول كى باعث كروى نبيل رب كا، كيول كه وه ايسا سردار ابنا پیشوا رکھتا ہے حضرت محم مصطفیٰ منافیقی جو دونوں جہانوں کی آبروہیں، جو تخص آپ کے درکی خاک نہیں اس کے سرپر خاک پڑے آپِ اَنْ اَلْهُمُ فَا كَ مِن لِيكِن عَلْقِ مِرْتِت كَاعْتِبَارِكَ آپِ كَى مَنزل عَرْشَ ے،آپ اُلھاأى بي ليكن كتاب فائدآپ كول ميں بون جمع صفاتِ كمال مين آل حضرت تأثيثاً بيثل اور بنظير بين-نہ مثل اس کا ہوا پیدا نہ ہوگا اور نہ ہے کوئی نه مانوں مسئلہ ہر گزشی زندیق مرتد کا

پس بڑے بدنھیب میں وہ لوگ جومنع کرتے ہیں آپ کے ذکر شریف سے اور بازرت بي آپ كا تظيم وتريم على بلك حرام اور بدعت سينه كت بي اور پراينانام محرى اورعامل بالحديث ركعتے بي بيسراسر خالفت ب كتاب الله اورسدت رسول الله فالما كَى أور خلاف إستة محابه اورطريق تابعين وتبع تابعين اور اتفاق مجتهدين سلف اور علاءِ عالمين خلف كي، اس واسط كرذ كرِ ولا دت اورشائل شريفه اوراخلاق منيفه اورمعراج اور مجزات اور وفات اس مظهر جامع جميع صفات كمال ظاہرى و باطنى حق ك ثابت ہے كتاب وسنت اورة ظرمحابه اوراقوال تابعين وتبع تابعين اوراخبارسلف --

سے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزویک، اورسب سے پہلے آب قبر سے تکلیں گے، اورسب سے پہلے آپشفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت مقبول ہوگی اور سب سے پہلے آپ دروازہ جنت كو كھلوائيں كے الله تعالى كے كھم سے، اور آل حفزت كا الله اُٹھا تیں گے حمد کا جھنڈاون قیامت کے اور آپ کے ہی جھنڈے کے پنچ حضرت آ دم ملیظا اور ماسوا ان كانبياء عُظّام على نبينا و عليهم الصلُّوة والسلام اورجيع موتين مول من اور قرمایا: آل حضرت كافتها في محد كوعلم اولين آخرين سكهايا كيا، اورجم سب انبیاء کے بیجھے آئے دنیا میں اور قیامت کے دن سب سے آ مے ہوں م لینی درجہ اور مرتبہ مين اوربيه بات مين فخر يخيين كهتا اور مين حبيب الله مول ليعني الله كامحبوب، اور مين تصييخ والا ہوں پیمبروں کا اور بیکوئی فخر کی بات نہیں یعنی آپ بیشوا ہوں گے دن قیامت کے اور سب پیٹیبرآ ہے کی پیردی کریں مے اور میں خاتم النبیین ہوں کامیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور فخر سے نہیں کہتا اور میں محمد ہوں بیاعبد اللہ کا ایونا عبد المطلب کا محقیق اللہ تعالی نے بیدا کیا مخلوق کو پس گردانا جھ کوان کے بہتر میں، یعنی نور آپ کا ہر زمانہ میں جو بہترین اولاد حضرت آدم عليها سے موتا أس كونور مذكور سے مُعَوَّزُ كيا جاتا ، پھر كيا مخلول كودوفرقد اور كيا مجھ كوبهتر فرقه مين، پهر كردانا الله تعالى نے فرقه كوفىيله اور قوم اور كيا مجھ كوبهتر قبيلے مين، پهر بنايا الله تعالى نے أس قبيلے كو خاندان اور پيدا كيا جھ كو بہتر خاندان بي، پس ميں ساري تلوق سے بہتر ہوں خاندان میں اور بہتر ہوں اپنی ذات میں اور میں سب لوگوں سے بہلے نکلوں گا جب أثھائے جائیں گے بعنی قبروں سے دن حشر کے اور میں ان کا پیشوا ہوں گا جس وقت حق کے سامنے حاضر کئے جائیں گے اور میں حق تعالیٰ سے بات کروں گا جس وقت سب چیکے ہول گے اور میں ان کاشفیع ہول گا جس وقت سب محبوس ہوں گے اور میں ان کا بشارت دینے والا ہوں جس وقت تاامید ہول گے، اور کرامت اور تخیاں اس دن میرے باتھ میں ہوں کی اور جھنڈا حمد کا اُس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب اولا دِ آ دم میں زیادہ بزرگ ہوں مز دیک اینے رب کے،طواف کرتے ہیں میرالعنی ہرونت میرے ساتھ رہتے ہیں ہزارخادم فرشتے بہت خوبصورت،اور جب دن قیامت کا ہو گاتو میں سب انہیاء کا

مولد شریف میں بھی احادیث واقوال صحابہ کو جمع کر کے پڑھتے ہیں پس جومولد شریف بروایات صیحه جمع کیا ہوا ہوا س کا پڑھنا اس بناء پرمثل کتب علوم دینیہ کے ہوا، اوراگرایسے مولد شریف کا پڑھنا بدعت سینه یا مروه وحرام ہوتو لازم آتا ہے کہ کتب ندکوره که جو اصول دين بين ان كاير مناجعي بدعت سيّنه يا مروه اورحرام مو، اورقباحت اس كي أطُهو مِنَ الشَّمْسِ بِاوربِيمِي لازم آتا ہے كہ جولوگ مانع مولد شریف كے پڑھنے كے ہیں وہ ان كتب كاير مناجى ترك كردي غَايَةً منا في الْبَابِ الرفرق علم يرْ صف ميس كياجات كاتو ورجه استجاب سےمولد شریف کا پڑھنا کم نہ ہوگا۔

اب ہم چندنقول علاءِ فحول اہلِ سنت سے قال کرتے ہیں جن سے استجابِ محفل مولدشريف اورقيام كاثبوت واضح اورممر من موتاب-علامها بن جربيتي ملّى وينفيه لكصة بي:

والحاصل ان البدعة الحسنة متفق على ندبها و عمل المولد واجتماع الناس له كذلك بدعة حسنة و من ثم قال الامام ابو شامة شيخ الامام النووي و من احسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده عُلَيْكُ من الصدقات والمعروف و اظهار الزينة والسوور فان ذلك مع ما فيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبته عَنْشِهُ و تعظيمه في قلب فاعل ذُلك و شكرا لله على ما من به من ايجاد رسول الله مَلْنَبُكُمُ الذي ارسله رحمة للعالمين. تَمَّ كلامه.

قال السخاوي لم يفعله احد من السلف في القرون الثلاثة و انما حدث بعد ثم لا يزال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد و يتصدقون في لياليه بانواع الصدقات و يعتنون بقراء ة مولده الكريم و

براسرماية اعتراض اس فرقه كابيه بكه كهتج بين كهقرون ثلاثه ليعني آل حفرت مَنْ الْقِيرُ كَانِهُ مِينِ اوراصحابِ كرام اور تابعين كے زمانہ ميں ميمفل منعقد نہيں ہوئی اور نہ قیام وفت ذکر ولا دت کے ان نتیوں زمانوں سے مروی ہوااس لیے بدعت ہے۔

جواب ....اس کابہ ہے کہ اس کے نفسِ بدعت ہونے سے کوئی محظور شرعی لازم نہیں آتا دیکھوحضرت عمر مُلافقائے (جماعتِ ) تراوح کو کہ عہدِ آل حضرت کا فیکھا میں نہ گی: يِعْمَةُ الْبِدْعَةُ هٰلِهِ مِرْمالِ لِعِنْ لِيهِ الْهِي برعت بِ"

پس خود حضرت عمر نظائیۂ کے قول ہے بدعت میں حسن ٹابت ہوا چنا نچہ علماءِ اہل سنت نے بدعت کی یا چھٹمیں کی ہیں:

(۱) داجب، (۲) متحب، (۳) مباح، (۴) مروه، (۵) حرام اورتفصيل ہرايك كي موجب تطويل ہے علماءِ شريعت رحمهم الله تعالى فے تفصیل بشرح وبسط اُس کے کل میں تکھی ہے اور اس مختصر میں گنجائش اُس کے درج کی نہیں ہے، البذاہم اصلِ مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

محفل مولد شریف جس میں اُن امور ندکورہ بالا کا بیان ہوتا ہے اُس کے اِسْتِ حُیاب میں کیا شک ہے بیسب امور تو زبان صحابہ اور تا بعین ٹٹائٹائے مروی ہیں، غایت بیہ کہ بحیثیتِ اجتماع منقول نہیں ہیں فرادی فرادی (۳)مروی ہیں پس اگر مجموعہ روایات کو بہیتِ اجتماعی پڑھیں تواس کی ممانعت کی کیا وجہ ہے بلکہ موجب زیادت برکات اور ہاعث کثرت نيضان وانوار مو**گا** چنانچه کتب علوم رينيه خصوصاً علم تغيير و حديث مثل صحاح ستة <sup>«</sup> بخار **ی** شريف'' و'دمسلم'' وَغيرها كه جن كارتبه صحت ميں بعد قرآن مجيد كے كل علاءِ متقدمين و متاخرین کے نزد یک مسلم ہے باوجود یکہ وجودان کتابوں کا قروب ثلاثہ میں نہ تھااور پھر سے کتابیں کتنے درجهٔ صحت واعتبار کو پنچیں اور اصول دین واساس شرح متین مقرر ہو ہیں ، جو لوگ منکر مولد شریف کے پڑھنے کے بیں خاص کران کا دار و مداذان بی کتابوں پر ہے اور بیامرطاہرہے کہان کتابول میں بھی احادیث واقوال وآ ٹارِمحابہ متفرق جمع کیے ہیں ایسے عل

يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم.

قال ابن الجزرى من خواصه انه امان فى ذالك العام و بشرى عاجلة بنيل البغية والمرام و اول من احدثه من الملوك صاحب اربل و صنف له ابن دِحية رحمه الله تعالى كتابا فى المولد سماه "التنوير بمولد البشير النذير" فاجازه بالف دينار و قد استخرج له الحافظ ابن حجر عسقلانى اصلاً من السنة و كذا الحافظ السيوطى و رد على الفاكهانى المالكى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذهومة. انتهى"

ترجمه: ليني "برعت حند التجاب برعاء كالتفاق باورمولد شریف کا بردهنا اوراس کے واسطے لوگوں کا جمع ہونا بھی بدعیت حسنہ ہے ای وجہ سے امام ابوشامہ جواستادین امام نووی کے فرماتے ہیں کہ بہترین بدعتِ حسنہ جو ہمارے زمانہ میں نکالی گئی ہے وہ میہ ہے جو ہر سال خيرات أورصدقات اور اظهار زينت اورسرور أيك دن مل كرتے ہيں اور وہ دن موافق روز ولادت آل حفرت تاليكم كے ہوتا ہے، اس لیے اس میں باوجود احسان کے فقراء پر علامت ہے آل حضرت تالیفیلم کی محبت اور تعظیم کی چ ول اس محض کے جومولد شريف كومعمول بداينا تفهرانا بالداراس من شكر بالله تعالى كاأس كاحسان يركه بيداكيا ماري بغير فأينها كواور بعيجان كوواسط رحت عالمين كرا ألا متم موالهام ابوشامه كا)علامه خاوى في كهاكه واستعمل مولد كوكسى في سلف عقر ون ثلاثه مين تبيل كيا بعد قرون ثلاثد کے حادث ہوا بھر ہمیشہ کرتے رہے اہلِ اسلام مفل مولد شریف، كوتمام اطراف بلاداور برك بوے شمرول ميں خيرات كرتے جي

ان راتول میں جن میں مولد شریف پڑھتے ہیں، طرح طرح کی خیرات اور بردا اہتمام کرتے ہیں مولد شریف کے پڑھنے کا اور ظاہر موتی ہیں ان بربہت برکات۔ ' کہا علامہ ابن جزری و اللہ نے کہ "مولدشريف كى خاصيات سے بدبات كدجو حض اس كو يرسع يا یر معوائے تو تمام سال آفات ہے امن میں ہوجائے اور جومراد اور مطلب ہوجلد مائے ، اور پہلے جس نے شروع کیا اس محفل مولد شریف کو بادشاہوں میں سے بادشاہ اُڑ کل تھااور فاضل ابن وحیہ نے أس كے واسطے ایک كتاب مستى بير " تنور" بيان مولد شريف ميں لکھى ، بادشاہ نے ہزار اشرفی اُس کے صلہ میں دی۔ '' اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے مولد شریف کی اصل حدیث سے نکالی۔ اور ای طرح یشخ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کوسنت سے ٹابت کیا اور فا کہائی مالکی ك اس قول كاكر وعمل مولد بدعت مذمومه ب ودكيا- " (علامه ابن جَرِ بَاتِتْمَ كَلَى كَاعْبَارِتْ خَتْمَ مُولَى )

363

ہم تھوڑی می عبارت اُس رسالہ ہے جس کو حافظ محقق جلال الدین سیوطی نے الف فر مایا ہے اور دارِ حقیق دی ہے نقل کرتے الف فر مایا ہے اور دارِ حقیق دی ہے نقل کرتے اُن کہ طالبین حق اور شائقین اظہار صد ق اُس محقیق سے بالکل محروم ندرہ جا کیں۔
وَ فِیْ لِهَا کِفَایَةٌ لِّمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبُ اَوْ اَلْقَی السَّمْعَ وَهُو شَهِیْدٌ.
(رجمہ: ''اور اس میں اس محف کے لیے کفایت کا سامان ہے جس کے سینے

اوروه عمارت سي

و بعد فقد وقع السوال عن المولد النبوى في شهر الربيع الاول ما حكمه من حيث الشوع هل هو محمود او مذموم و عمل يثاب فاعله ام لا؟

الجواب.... ان اصل المولد هو اجتماع الناس و قراء ة ما تيسر من القران و رواية الاخبار الواردة في مبدء امر النبي عَلَيْكُ وما وقع في مولده من الايات ثم يمد لهم سماط ياكلونه و ينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي مُنْكِنَةً و اظهار الفوح والاستبشار بمولده الشريف مُنْكِنَةً. و اول من احدثه صاحب اربل الملك المظفر ابوسعيد كوكرى بن زين الدين احد الملوك الامجاد والكبراء الاجواد و كان له اثار حسنة. قال ابن كثير في تاريخه " كان يعمل المولد الشريف في ربيع الاول و يحتفل به احتفالا هائلا وكان شجاعا بطلاء عاقلا عالما رحمه الله و اكرم مثواه قال و صنّف الشيخ ابوالخطاب بن دحية له مجلدا في مولد النبي عَلَيْكُ سماه "التنوير في مولد البشير التذير" فجازاه على ذالك الف ديناز.

و قال ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابي الخطاب ابن دحية كان من اعيان العلماء و مشاهير الفضلاء. انتهى الاختصار و قد سئل شيخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل ابن حجرنا العسقلاني رحمه الله عن عمل المولد فاجاب بان اصل المولد بدعة لم ينقل عن احد من السلف الصالح في القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك فقد اشتملت على المحاسن قصدوها فمن تحري في عملها المحاسن و تجنب ضدها كان بدعة حسنة و من لا فلا و قد ظهر لي تخريجها على اصل الثابت وهو ما ثبت في

الصحيحين من ان النبي عَلَيْكُ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون و نلجي موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى على ما من به في يوم معين من ابداع نعمته و دفع نقمته و يعادُ ذُلك في نظير ذُلك اليوم من كل سنة والشكر لله تعالى يحصل بانواع العبادات السجود والصيام والصدقة والتلاوة و اي نعمة اعظم من النعمة بتولد لهذا النبي نبي الرحمة عُلِيْكُ و على لهذا فينبغي ان يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء و ان لم يلاحظ ذالك لم يبالي بعمل المولد في اي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه الى يوم السنة و فيه ما فيه فهذا ما يتعلق باصل عمله و اما ما يعمل فيه فينبغي ان يقتصر فيه على ما يفهم منه الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدقة و انشاد شيء من المدائح النبوية اعنى الاشعار النعتية المحركة للقلوب الى فعل الخير والعمل للاخرة و اما ما يتبع ذالك من السماع واللهو و غير ذلك فينبغي ان يقال ما كان من ذالك مباحا بحيث يعين السرور بذالك اليوم لا باس بالحاقة وماكان حواما او مكروها فيمنع وكذا ماكان خلاف الاولى. انتهى

365

عن انس رضي الله عنه ان النبي عَلَيْكُ عَق عن نفسه بعد النبوة مع انه ورد ان جده عبدالمطلب عق عنه يوم سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذُلك علَى ان

ترجمه: ليعني علامه عافظ جلال الدين سيوطي ومين غرمات بين كه "استفتاء كيا لوكول في كدريج الاول كے مهينے ميں جومولد شريف / آں حصرت تالیکی کا بردھا جاتا ہے اور محفل مولد کی جاتی ہے اس کا ازروئے شرع شریف کیا حکم ہے آیا میل مقبول ہے یا مردوداوراس کا كرفي والاثواب مائے كايانيس؟

367

جواب ....اس كابيه كدامل مولد شريف جوعبارت مان حار<sup>اً</sup> باتوں ہے:

🖈 ایک تواجهٔ اع لوگوں کامحفل میں۔

الم دوسرے بر هنا قرآن شريف كى بعض آيات اور بعض سورتول كاجو جس ہے ہوسکے۔

🖈 تيسرے بيان كرنا ان روايات اور احاديث كا جو ابتداء ولادت آل حفرت مَا النَّهِ عَلَيْ مِي وارد بين اور ان معجزات كاجو ظاهر · ہوئے میلادمیارک میں۔

المح چوتھے بچھانا دسترخوان كا اور كھانا كھلانا اہلِ محفل كو، پھركوث جانا

سوائے ان چارامروں کے اور کوئی امران سے زیادہ نہیں ہے بدعت حسنہ ہے، اس کا کرنے والا تواب یائے گا اس واسطے کہ اس میں آں حصرت تالیج کے تعظیم ہے اور اس میں اظہار ہے فرحت اور خوشی کا ساتھ والا دت باسعادت آن حظرت تاليكا كے اور اول جس تخص نے بيد محفل قائم کی بادشاہ "أز بل" تھا جسكا نام"مظفر ابوسعيد" ہے يہ بادشاہ بزرگ تفااور تنی، اوراس بادشاه کے اوصاف ذاتی پسندیدہ تھے۔ فاضلِ جليل ابنِ كثيراس كے حال ميں لكھتے ہيں كه: "ميہ باوشاہ بميشه ربيج الاول كے مهينه ميں محفل مولد شريف كيا كرتا تھا اور برے اہتمام

الذى فعله النبي غُلِيَّة فعله اظهارا للشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين و تشويقا للامة كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا اظهار الشكر بمولده مُلْكِلُّهُ بالاجتماع و اطعام الطعام و نحو ذٰلك من وجوه القربات و اظهار المسرة.

ثم رايت امام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزرى قال في كتابه "عرف التعريف بالمولد الشريف" انه قد راى ابولهب في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال في النار الا ان يخفف عنى كل ليلة اثنين و امص من بين اصبعي هاتین ماء بقدر هٰذا و اشار براس اصبعه و ان ذٰلك باعتاقي ثويبة عند ما بشرتني بولادة النبي عَلَيْتُهُ و بارضاعها له فاذا كان ابولهب نالكافر الذى نزل القران بذمه جوزى في النار لفرحه بمولد النبي عُلَيْكُ فما حال المسلم المُوجِّد من امته عَلَيْكُ و لعمرى انما يكون جزاء ٥ من المولى الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم.

و قال الحافظ ناصر الدين بنَ شمس الدين الدمشقي في كتابه المسمى "عودة الصادى في مولد الهادى" و قد صح ان ابا لهب يخفف عنه عذاب النار في يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي عُلَيْكُ ثم انشد.

و تبت يداه في الجحيم مخلدا تخفيف عند السرور باحمدا باحمد مسرور و مات موحدا

اذا كان لهذا كافرا جاء ذمه اتى انه في يوم الأثنين دائما فما الظن بالعبد الذي كل عمره انتهى كلام السيوطي"

ملاد مصطفى من النبية اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان پرشکر كرنا عابية خاص أس روزمُعيَّن ميں جس ميں حق تعالى نے فضَّل و احسان فرمايا ہے اور عذاب ومصيبت كو دفع كيا ہے اور ہرسال ميں خاص اُس دن شکر کا اِعادہ جا ہے اور شکر حق تعالی کا حاصل ہوسکتا ہے انواع عبادات سے جیسے محدہ اور روزہ اور خیرات اور تلاوت قرآن مثلاً \_ اور كون سافضل اور احسانِ اللِّي آن حضرت تَأْتُونِيمُ كَي ولا دت سے بڑھ کر ہے کہ ٹی رحت ہیں تمام عالم کے واسطے اور بیاضل جمیع أفضال اورانعامات البهيكااصلِ اصول ہے، پس اس بنا پرسز اوار ہے كه آل حضرت تَأْتُونُمُ كِي ولا دت شريف كا دن مقرر اورمُعيَّن كريس اس محفل مولد شریف کے داسطے کہ وہ روز دوشنبہ ہو، تا کہ مطابقت ہواس حضرت مویٰ عاینه کے قصہ کہ کورے جو یوم عاشورامیں واقع ہوااوراگر بغیر لحاظ اور التزام تعبین اس دن کے کریں تو اس کا بھی کچھ مضا كقد نہیں مہینے میں ئے جو نسے دن جا ہیں مفل مولد شریف کریں بلکہ ایک جماعت نے اس سے زیادہ آسانی اور وسعت نکالی ہے کہ سال بھر میں جو نسے دن چاہیں اس محفل شریف کومنعقد کریں اور اس میں ایک بوی خیرو برکت اورخو بی ہے، بیتو کلام تھااصل عملِ مولدادراس کی دلیل میں۔ باقی ربی میہ بات کداس میں کیا چیز کرنی مناسب ہے؟ اس کا جواب میر مید کد سز اواراس میں میہ ہے کہ وہ امور کیے جا تعیں کہ جن سے شکر اللی ظاہر ہواور سمجما جائے مثل أن امور کے جو ندكور ہوئے لیتنی تلاوت قرآن شریف اور کھاٹا کھلاٹا اور خیرات کرنا اور اشعار نعتيه شل قصائدا ورغزليس آل حضرت تَأَيُّونَا كي مدح ميس يؤهنا جن سے ذوق اور شوق اہلِ محفل کے واسطے پیدا ہونیک کا موں کا اور ا عمال آخرت کا۔ باقی رہاراگ اور باجا اور سوااس کے جوبعضے امور

اور تُزُك ہے اُس كى محفل آ راستہ ہوتى تھى اور بيہ بادشاہ دليراور بہادر اورعقل منداورعالم تقابً'

شیخ ابوالخطاب ابن دِحیہ نے ایک کتاب مولد شریف کے بیان میں تَصْنِيف كَ جَس كَا تَام "الْتَنْوِيْرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيْدِ التَّلِيْدِ" رَكَا اور وہ بادشا و از بل کی خدمت میں پیش کی بادشاہ نے اُس کے صلہ يں شيخ موصوف كو ہزاراشر في عطاء فر مائي۔

ابن خلكان ابني تاريخ مين ﴿ احوال يَشْخُ ابوالحطاب ابن دحيه ك لكهة ہیں کہ ' بیعلاءِ معتبرین اور فضلاءِ مشہورین میں سے تھے۔ 'انتہای اور شيخ الاسلام حافظ العصر الوالفضل ابن حجر عسقلاني ي محفل مولد كا استفتاءلوگول نے بوچھاتو آپ نے جواب لکھا کہ:

واصلِ مولد بدعت ب، سلف صالح يعنى ابلِ قرونِ ثلاث يه منقول نہیں کیکن باوجوداس کے اس میں بہت ی خوبیاں ہیں جو مفل کرنے والے اُس کا قصد اور نیت کرتے ہیں، پس جو مخض بہ نیت ان خوبیوں کے اس عمل کوکرے اور مقصود اُس کا وہ خوبیاں ہوں جواس میں ہیں اور بے ان کی ضد سے جو برائیاں ہیں تو اس کے لیے بیمل مولد شریف بدعی حسنہ ہے۔ اورجس کی بینیت اور قصد نہ ہوتو اس کے لینہیں۔اور بے شک ظاہر ہوئی ہے مجھے اس عمل مولد کے جواز کی ایک دلیل عمد واور وہ حدیث ہے ' بخاری' اور 'مسلم' کی کہ' حضرت رسول خدا تُأَيِّدُهُمُ جب مدينه منوره مين تشريف لائے تو پايا يہودكوكدروزه رکھتے تھےوہ عاشورے کے دن پس بوچھا آپ نے اُن سے اس کا سبب تو انہوں نے بیان کیا کہ بیدوہ دن ہے جس میں الله تعالی نے ۋ بو يا فرعون كواورنجات دى حضرت موى غايبًا كو، پس جم روز ه ركھتے ہیں اس دن میں اللہ تعالی کے شکر کے واسطے۔"

أحسن الكلامر

اورمهيا كرير

مرواي مين في ويكا الم القراء حافظ من الدين ابن جزرى كوكه وه ابن الله من ابن جزرى كوكه وه ابن الله من الله من التعويف بالموليد الشويف " من التعويف بالموليد الشويف " من التعويف بالموليد الشويف " من التعويف بالموليد التهويف التعويف التعويف

کہ'' حقیق ابولہبخواب میں دیکھا گیااوراُس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے تو اس نے کہا میں دوزخ میں پڑا ہوں مگر دوشنبہ کی رات میں مجھ پر تخفیفِ عذاب ہوتی ہاور کس قدر یانی چوسنے کول جاتا ہے میری الگلیوں میں سے اور یہ بعوض اُس خوشی کے جو میں نے آں حضرت تالیج کی ولا دت کی بشارت میں کی تھی کہ لونڈی ٹو یہکہ کو اس خوشی میں اُس دن آ زاد کر دیا تھا بسبب اس بات کے کہ اُس نے مجھ کو حضرت تالیج کی ولا دت کا مژردہ ستایا تھا اور اس نے آل حضرت مَنْ يَعِينُ كُودوده بلايا تها، لين جب ابولهب سے كافر يرجس كى مُدمت میں قرآن شریف نازل ہے تخفیفِ عذاب ہوئی ہر کت فرحت ولادت شريف كتو پير جوفض مسلمان مُوتِيدُ آل حضرت تَالَيْقِيمُ كا امتى مواور میلادشریف نبوی سے خش ہوتواس کا کیابو چھنا ہے، اُس کے تواب اور رفع درجات کو یہاں سے اندازہ کرنا چاہیے، غرض جو مخف کہ آں حضرت تا ایک کے میلا د کی خوشی کرے اس کی جزامیں یقینا خداوند كريم بمقتصائے فضل عميم اس كو داخل كرے گا جنات فيم ميں۔'' شَخْ علامه حافظ ناصرالدين بن ممن الدين ومشقى ايني كتاب "عُوْدَةُ الصَّادِيْ فِي مَوْلِلِهِ الْهَادِيْ" مِن لَكِي مِن السَّمَّةِ مِن:

کو و تحقیق صحت کو تینی پید بات که ابولہب پر دوزخ میں تخفیفِ عذاب موتی ہے دوشنہ کے دن بجہت اس بات کے کدائس نے رسول الله منافظ کے ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو کہ جس کا نام نُو یہ تھا

متعنق رونقِ محفل اور اظہارِ فرح و سرور کے ہیں اس میں تفصیل مناسب ہے،اوروہ بیہ کہ جوامر مباح الیا کہ باعث سروراورخوشی کا ہوساتھ بوم ولادت باسعادت کے تواس کا مضا نقہ نہیں۔ یعنی وہ سب درست اور جائز ہے۔ (۱۲) اور جوامر حرام یا مکروہ ہواس سے ممانعت جاہیے بلکہ جوخلا نے اولی ہواس ہے بھی ممانعت اولی ہے۔ حضرت الس فلافؤے مروی ہے کہ "آل حضرت تلافی نے عقیقہ کیا اپنی ذات مبارکہ کا بعد اعلانِ نبوت کے حالال کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کی ذات ِمقدسه کا عقیقه ساتویں دن روز ولادت شريفه سے كر چكے تھے اور عقيقه دوباره نہيں كياجا تا بس بيعقيقه كرنا آل حفرت تَلْقِيلُ كاس رِحمول بي كرآب في اظهار شكرك واسطے عقیقہ کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کیا رحمة للعالمین اور نیز أمت كوشوق ولانے كے واسطے ليني شوق وفرحت ومرور بسبب ولادت شريف ك كه جس طرح آپ اين ادير درود تهيج تق بغرض تعليم وتشويق امت."

سواس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ آل حضرت تُنَا اَ اَلَّهُمَا کَ اَمت کو میلا دشریف کا شکر میر ظاہر کرنامتحب ہے اس طور سے کی محفل مولد شریف کے واسطے جمع ہوں اور کھانے وغیرہ کھلا ویں اور جو جوانواع خیرات ہوسکے بجالا کیں اور جو جوامورا ظہار مسرت کے ہوں ان کواوا

(۱۳) یہاں سے بہ بات ٹابت ہوئی کیمفل مولد شریف میں جو تکلفات شل فرش اور چوکی بچھانا شامیانہ وغیرہ کھڑ اکرنا اور شب کے وقت روشی کثیر واسطے زیت محفل کے اور مارو پان و پھول وغیرہ کا مہیا کرنا اور گلاب و کیوڑہ کا چھڑ کا نابا عظر کا مکنا یا تقسیم شریعی وغیرہ کرنا سب مستحب اور بے شبہ جائز اور ورست ہے کیونکہ تحت تاعدہ کلی شرع لیعنی اباحت و استحباب کے واخل ہے اس طرح اشعار نوتند وودویا تین تین بیاز اند کا با ہم مل کر پڑھتا بلند کا یہ ممل کر پڑھتا بلند آواز سے بیرسب مستحب ہے۔ مند آا

جس وقت أس نے آل حضرت مُنْ اللَّهُمْ كي ولا دت كام رُده ابولهب كوسنايا أس نے أس لونڈی كو آزاد كيا" كر صاحب كتاب "عُوْدَةُ الصّادي"ن في چنداشعار لكي جن كامضمون بيب:

ہو جس وقت کا فر ابولہب سا ا ذمت میں ہے جس کے تبت یا ا دوشنبه کو شخفیف کا مستحق خوشی میں ولادت کی اے باصفا ہے کیا حق تعالی سے روز جزا تو چرعبد مؤمن کی نسبت گان جیا عمر مجر اور ال میں مرا خوشی میں جو حضرت کے میلاد کی

تمام موئى عبارت سوال وجواب يتنخ علامه ابن حجرعسقلاني اورتيخ علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليهماك "

اور نیز علام محقق شیخ جلال الدین سیوطی میشد نے جواب فا کہانی اور جواب امیر الحاج میں کوئی و قیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور جمیع شبہات ان کے اٹھائے ، اور علامہ محمد بن یوسف شامی نے اپن کتاب میں جس کا نام 'سیرت شامی'' کے ساتھ مشہور ہے اثبات مولد شریف میں عمدہ تحقیق کی اور بہت سے اقوال وفیا وئی علماءِ معتمدین اور فضلاءِ متندین کے

اس طرح مولانا ملاعلی قاری و الله فیاند فی این استالیا ایف کیا اوراس میں نقول صححہ اور اَ وِلَہ صریحہ اثبات مولد کے درج کیے،خلاصہ بیا کہ تحریر وتقریر فضلاء ندكورين سے بخوبی بدامر باير شبوت كو پہنجا كممل ميلا دحفرت سرور كائنات مفحو موجودات عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات موجبِ امن بدياش اور باعث حصول اجركا آخرت ميں بانواع تعيم جنات،اور كيوں نه جوجب ابولهب سے كافركو جس کی شقاوت پرنصِ قطعی قرآن ناطق ہے بسبب خوشی میلا دمبارک کے عذاب دوزخ ے راحت ملی تو محبّ صادق اور مؤمن کامل کے واسطے امن وامان اور بشارت دوجہال کس

اور کھیتِ سابق سے بیام بھی کری تشین وضاحت ہوا کے عملِ مولدِ رسولِ مقبول

ميلاد مطفى تأثيثه مَنْ الله الله الله المناسبة وخلف اورعلماء جميع بلاوابل اسلام كاجير مين شريفين زَادَهُمَا اللَّهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا اورمُلكِ يمن اورمصراورعراقين اورمُلكِ مغرب اور

ہندوستان اوراقلیم شام وغیر ہاسب جگہ کےعلاءِ اعلام اورمشائخ عظام اورسلاطین و حکام بلكه سائر خواص وعوام بكمال ابتمام اس محفل مديف اورمولد شريف كوكرتے ہيں اوراس ميں عاضر ہو کر ذکرِ نبوی تاکی کا اور قصائدِ نعتیہ اور اشعارِ مدحیہ مصطفویہ سے قیض یاتے ہیں اور

فائدہ اٹھاتے ہیں اوراس حضوری اوراس عمل شریف کوموجب حصول سعادت دارین اور باعثِ فوز وفلاحِ كونين بجهت ذريعة قربِ سيرالثقلين محبوبِ رَبُّ الْمَشُوقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ جانتے ہیں یہاں تک کہمما لکِ نہ بورہ اورا قالیمِ مسطورہ میںعورات ِضعیفہ اورعجا تزبیوہ جو

کچھا پی محنت مز دوری اور کسپ حلال سے بیدا کرتی ہیں بامیدحصولِ سعادت وقبولیت اس محفل کو منعقد کرتی ہیں اور زمانۂ قدیم سے علماءِ اصفیاء ومشائح اتقیاء آج تک اس محفل

مبارک میں شریک ہوتے آئے ہیں اور کسی نے علما عِمعتبرین اور فضلا ہے معتمدین سے اس

ِ محفل پر بھی زبانِ اعتراض بیں کھولی اور حرف انکاراب پر نہیں لائے بلکہ غایت تعظیم و تکر؟ ہے بسر وچیٹم حاضر ہوتے چلے آئے ہیں بگر بعضے افراد ناقصین نے خلاف جماعت علما

معتبرین کا اختیار کیااور حکم اُن کا حکم شاذ اور نا در کا ہے اور نا در چیز اعتبارے ساقط ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ روایات ونفول علا عِفول سے ما نند حافظ ابوالخیر سخاوکی

حافظ ابوالخير بن الجزري وحافظ ابوشامه وعلامها

بن طُغِرٌ بَلِ صاحبٍ ورِّ مُنتظم اور حافظ ناصر الدين بن تنس الدهشقي و ملك عاد صاحب اربل وعلامه محمربن يوسف مؤلف سيرت شامى وحافظ ابن حجرعسقلاني وحافظ جلا الدین سیوطی وعلامدابن حجر مکی وعلامدابن کثیر وعلامه ملاعلی قاری فیشفتاور ما نندان کے بہ ے علماءِ معتبرین جن کے نام معتمد کتب میں مذکور ہیں اور وہ مسنند ہیں امتِ مرحومہ۔ ثبوت مِحفل مولد شریف اور پژهنااشعارِنعتبه کاادراظهار کرنا فرحت وسرور کا جوموجب

مزيد شوق اوراز ديادِ محبت سرورِ عالم أَنْ يُعِيمُ كا كالشَّمْسِ فِي نِصْفِ النَّهَادِ واضح هو كبيا-

بحث إثبات قيام

375

ای طرح علاءِ دین اور مفتیانِ شرع متین قائل ہیں مستحب ہونے قیام وقت ذکر ولادت باسعادت کے جوخاص واسط تعظیم وکریم حضرت رسول کریم آلی الله الله کرتے ہیں چنانچہ تعظیم وکریم آل حضرت والله کی آیت ہے فابت ہے فر مایا الله تعالی نے:

اِنَّا آرْ سَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيدًّا لِيَّوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِلِهِ

وَ تُعَوِّرُوهُ وَ تُوقِورُوهُ . (پاره ۲۲، سورهُ شَیْمَ، آیت: ۸۰۷)

رحمہ: وحمیق بھیجا ہم نے جھ کو گوائی دینے والا اور خوشخری دینے والا اور خوشخری دینے والا اور کردائی کی اور مدد

کروائی کی اور تعظیم کروائی گی۔''

(۱۲) يرالي كوجه على يخ كوچود ا\_

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ وَ مِنْهُ التَّوْفِيْقُ هُنَالِكَ.

اورخوشی وفرحت میلا دشریف کی اس آیت شریف سے تابت ہے:

فرمايا الله تعالى نے:

قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَيِلْلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا. (پاره:اابورهٔ بِنس،آيت:۵۸) جمد: "كساتج فضل الله كاورساته رحمت اس كى كياس چاہيك كه وش بول-"

لینی ساتھ فضل اور رحمت اللہ تعالی کے خوش ہونا بھکم آبیشر بفدسب اہل اسلام پر فرض ہے اور کوئی فضل ورحمت اللہ کا اپنے بندوں پر وجود با جود حضرت شفیح المذنبین رحمت للعالمین تالیق سے بڑھ کرنہیں ہے لہذا خوشی آپ کی ولا دت شریف کی جس قدر حدّ اِمکان میں ہوائس کا بجالا نااتنا کہ حدّ اِباحت سے متجاوز نہ ہواہل اسلام پرلازم اور ضروری ہے اور فرحت وخوشی میلا وشریف کی نہ کرنا ہمقتھائے اس آیتِ شریفہ کے خلاف کرنا حکم الی

اب ہم چند اقوال اور فقاوی علاءِ معتبرین کے در باب استحباب قیام مذکور فق کرتے ہیں۔

> علامه محد بن يوسف "سيرت شامي" مين فرمات بين: قَالَ ذُوالْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ حسان زمانه ابو زكريا يحيى بن يوسف الصرصرى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَصِيْدَةٍ مِّنْ دِيْوَانِهِ

على فضة من خط احسن من كتب قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب قياما صفوفا او جثيا على الركب و أن تنهض الأشراف عن سماعه اما الله تعظیما له کتب اسمه على عرشه يارتبه سمعت الرتب

واتفق ان منشدا انشد هٰذه القصيدة في ختم درس شيخ الاسلام الحافظ تقي الدين ابي الحسن السبكي والقضاه والاعيان بين يديه فلما وصل المنشد الى قوله: . .

و أن تنهض الاشراف عند سماعه. إلى احراليت قام الشيخ للحال قائما على قدميه امتثالا لما ذكر الصرصري و حصل للناس ساعة طيبة. ذكر ذلك ولده شيخ الاسلام ابو نصر عبدالوهاب في ترجمة من الطبقات الكبري. انتهى

ترجمه: ليعني وكها مي محبت والے نے جوابے زمانہ كے حسان تھے جن كانام ابوز کریا یکی بن بوسف صرصری ہے استے دیوان کے ایک قصیدہ میں جس کا خلاصہ ترجمہ ہیہے:

آل حفرت تَأْتُفَا كُلُم كُوريف سونے كى روشنائى سے جاندى كى تحتى ير عمدہ خوش نویس کے خط ہے کھی جائے تو تھوڑا ہے، آل حضرت کا پیلم کی مدح س کر بزرگان کھڑے ہوجا تیں صفیں باندھ کر، یا دوزانوں بیٹھ جائیں جھ کرتھوڑا ہے۔ کیاحق تعالی نے آپ کی پیعظیم نہیں

<u>37</u>7 فرمائی ہے کہ آپ کا نام مبارک عرش برلکھا ہے حضرت تا الفاق کا کیار تب ہے کہ سب رتبول سے بلندہے۔

اك روزهب اتفاق يقصيره كس فخص في الاسلام تقى الدين بكى ك آخر درس ميں برها اور أس جلسه ميں بہت سے مفتيان شرع شريف اورسردار اوررئيس حاضرت جب يرصف والااس شعرتك يهنجا: وَ أَنْ تَنْهَضَ الْأَشُواڤ الْحَ لَوَشِحْ فُوراً الله كَثرَ عَهوتَ واسط تعظیم بجالائے آل حضرت النافی کی موافق کہنے صرصری رحمہ اللہ تعالی کے اور لوگوں پر تھوڑی دریتک اس میں ایک حالت ذوق وشوق ربی۔ ذكر كيا الم مضمون كوشيخ تقى الدين سكى كفرزيد ارجمند شيخ الاسلام الونفرعبدالوباب في تذكره يفي مين الله كتاب" طبقات كبرى "ك-" اورعلامه برزجي ومنيه "عقد الجوابر" من لكت بين:

و قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو رواية و رويّة فطوبي لمن كان تعظيمه عَلَيْكُ عَاية مرامه و

ترجمہ: کیعنی ومتحس سمجھا ہے قیام کو وقت ذکر ولادت کے ائمہ کا صدیث اور ائمه فقد یعنی محدثین اور فقهاء نے جوامام میں فن حدیث اور فقد کے پس بشارت ہواً سمخص کے لیے جس کا غایت مقصود اور نہایت مطلب حضرت تأثير كالعظيم مو-"

اس قیام کے سوال کے جواب میں مذاہب اربعہ کے مفتیوں نے جو مکہ معظمہ میں استِحسان کے باب من فتوی دیا ہے ا مفتی احتاف کی پیغبارت ہے:

التعظیم والقیام. والله سبحانه تعالٰی اعلم. کتبه الفقیر الی الله محمد بن یحیٰی مفتی الحنابلة فی محکة المشرقة. (رجمه: "إل واجب ہے قیام وقت ذکرا ٓ پی ولادت کے کلھا ہے علاء نے وقت ذکرآ پی ولادت کے کلھا ہے علاء نے وقت ذکرآ پی ولادت کے کلھا ہے علاء نے اس وقت واجب ہے آ پی کی تعظیم اور واجب ہے قیام کھا ہے اس کو فقیر محرفرزند یکی مفتی امام ند ہب احمد هنبل مکہ شرفہ میں۔")

379

اور مولانا و بالفضل اولانا علامه شخ عبدالله سراج حنى جو پیشوا اور مقتدا علاء مکه معظم متح جمیع علوم دید میں خصوصاً علم تغییر وحدیث بیس که ایک آیت تنه آیات الله سے حتی کہ مولوی اساعیل جوامام بیں فرقد و مابید کے وہ بھی مُقِرِّ تنه علم اور فضل مولانا نے فدکور کی اور ان کے حلقہ درس بیس زانوئے ادب تذکرتے تنه اور جملہ علوم بیس عموماً اور علوم تنفیر وحدیث بیس خصوصاً ان کو مُسَلَّمُ النَّبُوت جانتے تنه وہ جواب استفتائے قیام فدکور بیس طرح دادِ تحقیق دیتے ہیں:

اما القيام اذا جاء ذكر ولادته على عند قراء ق المولد الشريف توارثه الائمة الاعلام و اقره الائمة والحكام من غير نكير منكر ولا رد راد و لهذا كان مستحسنا و من يستحق التعظيم غيره. و يكفى اثر عبدالله بن مسعود رضى الله عنه:

مَا رَاهِ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنًا. والله ولى التوفيق والهادى الى سواء الطريق.

حرره خادم الشريعة والمنهاج عبدالله بن المرحوم عبدالرحمن سراج المفسر المحدث بمسجد الحرام. انتهى- استحسنه كثيرون والله سبحانه اعلم. كتبه المفتقر عبدالله بن محمد المرغني الحنفي مفتى مكة المكرمة.

(ترجمہ: "بہتر سمجھا ہے قیام کو بہت علاء نے لکھا ہے اس کو فقیر عبدالله فرزند محمد مرغنی حنی مفتی مکہ کرمہ۔") مفتی مالکی کی بیچر رہے:

القيام عند ذكر ولادة سيد الاولين والأخرين عَلَيْكُ الستحسنه كثير من العلماء. والله اعلم.

كتبه حسين ابن ابراهيم مفتى المالكية بمكة الحمية.

(ترجمہ: "قیام کرنا وقت ذکر ولادت بہتر جانا ہے اس کو بہت سے علاء نے۔ لکھااس کو حسین بن ابراہیم مفتی مالکی بمکة المکرّمہ۔") مفتی شافعی کی بی تقریر دلپذیرہے:

نعم: القيام عند ذكر ولادته عَلَيْكُ استحسنه العلماء وهو حسن لما يجب علينا من تعظيمه عَلَيْكُ. كتبه الفقير لربه محمد عمر بن ابي بكر الرئيس مفتى الشافعية بمكة المكرمة.

(ترجمہ: "بان قیام کرنا وقت ذکر ولا دت کے بہتر جانا اس کوعلاء نے اور وہ بہتر

ہم پر ، تکھا ہے اس کوفقیر

مخیر عمر فرزندانی بکررئیس مفتی ند ب امام شافعی کے مکہ مرمہ میں۔")

مفتی عنبلی پرزیب ترقیم فرماتے ہیں:

نعم يجب القيام عند ذكر ولادته عَلَيْكُ فَذَكُرُوا عند ذكر ولادته عَلَيْكُ يحضر روحانيته عَلَيْكُ فعند ذُلك يجب

ترجمہ: ''قیام وقت ذکر ولادت باسعادت کے مولد شریف میں ہمہ اُعلام
اور علاء اور حکام کا متوارث ہے لینی قدیم سے چلا آیا ہے بغیر انکار کی
مُنْکِ اور رد کی راد کے ای وجہ سے شخس ہوا ، اور آل حضرت بنائی اُلی اُلی ہے صدیث عبداللہ بن مسعود
کے سواکون محض سخق تعظیم ہوگا اور کافی ہے صدیث عبداللہ بن مسعود
طالنظ کی اس کے استحباب کی جمت کے واسطے اور وہ سے کہ:
مار اہ المُسلِمُون کے سنا فہو عند الله حسن .

ترجمه: "جس امركومسلمان الحيما بمحصين وه الله كزد بك الحيمائ "" إنتهاى الرجمه: "جس امركومسلمان الحيما بمحصين وه الله كزد بك الحيمائي النهاي المرام ثفائق است جوقيام تعظيمي واسطى آل حضرت تأثير المحتاب عالى حديث "مشكوة" سه وليل واضح اور بربان لا تحب السمة عا براوروه بيرب:

قال كان رسول الله منطله منطله يمجلس معنا في المُحلس يُحدِّدُننا في المُحلس يُحدِّدُننا في الْمَحْلِيس يُحدِّدُننا في الْمَحْلِيس يُحدِّدُننا في الْمَحْلِيس يَحدِّدُننا في الْمَحْلِيس يُحدِّدُننا في الْمَحْلِيس يَحدِدُننا في الْمَحْلِيس يَحدِدُننا في الْمَحْلِيس يَحدِدُننا في الْمَحْلِيس يَحلم الله عَلَيْ مَراى قَدْ دَحَلَ بَعْضَ بَيُونِ وَ ازْوَاجِهِ.

ترجمہ: لینی "کہارادی نے کہرسولِ خدا مَنْ اَنْ اَلَٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَیْہِ ہِمْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ میں اور باتیں کرتے تھے پھر جب آپ اٹھتے تو ہم سب کھڑے ہو جاتے اور اتی دیر تک کھڑے رہتے کہ آل حضرت تَانَیْ کَا کُومُو مِلْی کے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیتے۔"

اور بھی ٹابت ہے بی قیام آل حضرت تَا اَلَهُمْ اَلَى مَلِيد كُمْ اَلَّهُ اللهِ مَلِيد كُمْ . قُومُوا اللي خَيْرِ كُمْ أَوْ اللي سَيِّدِ كُمْ .

(ترجمہ: ''اپنے میں سے بہتریا اپنے سردار کے لیے قیام کرد۔'') بجہت تعظیم حضرت سعد بن معاذ دلائٹو کے۔

اور ایک رساله خاص اثبات قراء ق مولد شریف اور اثبات قیام میں فُلُوَةً الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَ نُخُبَةُ الْاَوْلِيَاءِ الْعَارِفِيْنَ جدى المجدى حضرت شاه احمر سعيد والوى ثم

أَحْسَنُ الْكُلُامِ الدني الله في الله على المحقيق كي ساته تحرير فرمايا بهاور بدلائل قاطعه وبرابين ساطِعه ان ونوں امروں کو ثابت کیا ہے اور اُس کا نام "ذِکُو الشَّرِيْفِ فِي دَلَائِلِ الْمَوْلِدِ الْمُنِيْفِ" وكما باور فاضل علامه مولوي سلامت الله بدايوني كانپوري وسلامت الله بدايوني كانپوري وسلامت ال اب میں پوری کتاب مکھی ہے جس میں خوب قد قیق اور نہایت تحقیق کے ساتھ ان دونوں امرول كومُدَلَّل اورمُبْرَهَن كيا باوراً سُكانام "إشْبَاعُ الْكَلَام فِي إثْبَاتِ الْمَوْلِدِ وَالْقِيَامِ" إور في الواقع بيكتاب اسم بأسمى بع جس مخص كوزيادة تفصيل منظور موياكس طالب حق کوعلاء ندکورین محققین کے نقول میں بوجہ کسی بات کے کوئی شک وشبہ کسی قتم کا عارض ہوتو اُس کولا زم اور مناسب ہے کہ ان دو کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنی شکوک کو دفع کر لے ان شاء الله تعالٰی بشرطِفهم وانصاف بعدمطالعه کرنے ان کتابول کے کوئی ترو و باقی نہیں رہے گا اور هیقب امرتوبیہ ہے کہ جو تھی کہ سعادت اُس کی قسمت میں ازل سے کہی اول ہے اوراس کومنور فرمایا ہے ساتھ نورایمان کے اور خمیر طینت اس کی محبت سیدولدعد نان عليه الصلوة والسلام الاتمان الاكمان عرداني عوهاس كوموجب قرب اور معادت اپنا جائے گا اور جونبیں تو رسائل، كُتُبِ مُصَنَّفَهٔ علىء اور اولياء كيام عجز وَ قرآن شريف اورخير الانبياء يجمى مدايت نبيس بإسكنا:

رِيرِ الْعِيَاءِ عَلَى لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ

(ترجمہ: "الله بہت سول کواس سے ممراہ کرتا ہے اور بہت سول کو ہدایت فرما تا ہے اوراس سے انہیں ممراہ کرتا ہے جو بے تکم ہیں۔")

باعث ایمان نباشد معجزات بوئے جنسیت کند جذب صفات معجزات از بیر قبر دشمن است بوئے جنسیت بے دل بردنست (ترجمہ: "معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے، ہم جنسیت ہونے کی خوشبو

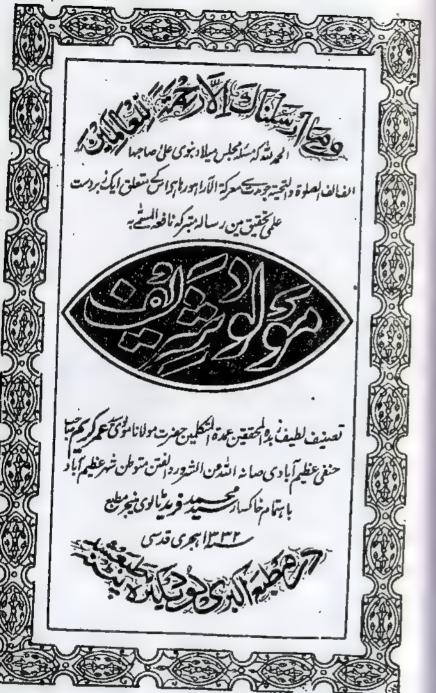

صفات کو جذب کرتی ہے۔ مجزات دشمن پرتخی کے لیے ہیں، ہم جنس ہونے کی خوشبودل کو کھینچنے کے لیے ہے۔'')

نَبَّنَا اللَّهُ سُبْحَانَةً بِمَحَيَّتِهِ سَيِّدِ الْبَشَيْرِ الْمُطَهَّرِ عَنْ زَيْعِ الْبَصَرِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اللَّى يَوْمِ الْمَحْشَرِ كَمَا هُوَ اَهْلُهَا وَ اَجْدَرُ.

ية اليف بَه ماه جمادى الاخرى العرام يوري التيره سويا في جمرى بلدة مصطفى المارة مصطفى المارة المارة

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِؤَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ.

تهت

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ العالمين والصَّلُوة والسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعين.

اما بعد! اخبار الهلال كلكته مرقومه بتاريخ ٥رريج الاول سندروان اتفا قأميري نظر ہے گذرااس میں ایک مضمون طولانی نسبت مولود شریف کے دیکھنے میں آیا جس کی سرخی " مجلس مولد نبوی" (مَنْ اللِّينَ ) ہے ہم نے اُس کو پڑھا اُس میں مولود شریف کے متعلق چند سوالات کے گئے میں اور جناب فاضل ایڈیٹر الہلال نے اُس کا جواب دیا ہے اس جواب من فاضل ایڈیٹرنے مجالس مولود کے بنسبت تو اپنا بیاعقاد ظاہر کیا ہے کہ اس سے زیادہ الهم عظیم المنفعة اور قوم کے لیے ذریعیارشاد وہدایت اور کوئی اجتماع نہیں ہے کیکن وہ مجزات اورخوارق جووقت حامله ہونے حضرت آ منه اور وقت ولادت سرور کا کنات مفحر موجودات رسول مقبول تانتین کے ظہور میں آئے تھے اور جس پر مذہب شیعہ اور تی دونوں کا اتفاق ہے اورجوعام میلاد کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں اُن سب سے کلیۂ نہایت بخی سے اٹکار کیا اور بہ کہاہے کہ بسرے سے بیتمام واقعات ازشم فقص و حکایات موضوعہ ہیں کسی ایک واقعہ کو بھی اُن میں سے پیچے نہیں قرار دیا ہے اور اُن سب احادیثِ صحیحہ کو جواس بارہ میں آئے ہیں اور جن کوا کا برمحد ثین نے مختلف طُرُ ق ہے روایت کیا ہے بیکدم سے موضوع اورغیر سجیح کہا ہے ادراُن بڑے بڑے محدثین کی شان میں جو دوسری صدی سے لے کرنویں صدی تک ہوئے ہیں اور جنہوں نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جس میں ولا دت وغیرہ کے وقت جومعجزات ظہور میں آئے ہیں اُن کابیان ہے بیسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مبداجميع اقسام افتراء ومكذوبات، ينبوع خرافات، حاطب الليل، شاعرقصاص

مولود شریف (تلخیص) نام كتاب حضرت مولا ناسيد عمركريم حنفي بمنطقة ورمطيع اكبري يثنة ١٣٣٢ اجرى طبع اول لضحا بيلي كيشنز دريار ماركيث لا *جور* طبع دوم مرکزالا ولیس بهستا جول ، در بار مارکیث

## جواب

الهلال: "لى مولودى مجلسول كالصلى مقصديد بهونا تھا كدوه اس" اسوة حسنه كے جمال الله كى بجلى گاه بهوتيں۔ آنحضرت كے جمالات وزندگی سنائے جاتے ،ان كے اخلاق عظيمہ اور خصائل كريمہ كے اجباع كى لوگوں كو دعوت دى جاتى ، اور أن اعمال كا دلوں ميں شوق و ولولہ پيدا كياجاتا، جوايك "مسلم ومومن" زندگى كے كيريكٹر كااصلى مايي خير بيں ،اور جن كے ابناع نے صحابة كرام كى زندگى كواس درجہ تك پہنچا ديا تھا كدلسان اللى نے يحبهم و يحبونه كى صدائے محبت سے ان كى مدح سرائى كى اور ابناع محبوب نے ان كوخود محبوب بنا ديا۔" (بنت دوزه البلال صفح ۲۰۸۵، ۱۵ فرورى ۱۹۱۳) )

ا هول: مجلس مولود شریف کا اصلی مقصد کیا ہونا جا ہے وہ اُس کے نام سے ظاہر ہے اُس کا نام ہی یہ بتار ہا ہے کہ اس میں آنخضرت کا اُنٹی کی ولادت باسعادت کے حالات اور ما یعملق بہا پڑھی جا کیں گی ہرکام کا موقع محل علیحدہ ہوتا ہے جس کام کا جوموقع ہے وہیں اُس کو ہونا چا ہیں۔ جا کیں گی ہرکام کا موقع و کل علیحدہ ہوتا ہے جس کام کا جوموقع ہے وہیں اُس کو ہونا چا ہیں۔ حج هد سخن صوقع و هد نکته مقامے دارد

الهلال: ''لکن بدختی بیہے کہ ہمارے اعمال کی صور تیں مسخ نہیں ہوئی ہیں۔ گرحقیقت غارت ہوگئی ہے۔'' (الہلال کلکتہ ہفنے ۸۵ فروری ۱۹۱۳ء)

احول: بشک ایسا ہوا ہے اور بہت سے اعمال میں ہوا ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں مگر مجلس میلا دشریف میں ایسانہیں ہوا ہے۔

العلال: "بہر حال مولود کی جائیں بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین دیٹی ممل تھا، جس کی صورت تو قائم ہے، مگر حقیقت مفقو دی محض ایک رسی تقریب ہے جوشل اور رسی صحبتوں کے ضروری سمجھ لی گئی ہے۔اورامراءورؤ ساء نے تو اپنی نمائش اور ریاء دولت کا اس کو بھی ایک ڈریعہ بنالیا ہے۔" (الہلال کلکتہ منفی ۸۵ فروری ۱۹۱۳ء)

احتول: مولود كى حقيقت اورصورت دونول قائم باورنديدرى تقريب مجهى جاتى باورند

سر پیشمہ موضوعات، ضلوا و اضلوا، فلیتبوا مقعدہ من الناد وغیرہ وغیرہ لیعنی بیسب مفتری ہیں جو جس کے ہیں اور دوسروں کو بھی مفتری ہیں جو بھی گراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کیا وغیرہ وغیرہ اور بیصرف اس واسطے کہ اُنہوں نے الیم الیم حدیثوں کی کیوں روایت کی گرچہ وہ صحیح بھی ہوں وہس علاء بے چار ہے بھی جوان سب حدیثوں کو سیمحتے ہیں نا دان وغیرہ بنائے گئے ہیں اور اُن کے علم پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے اور اُن پر غفلت اور مداہدت کا الزام لگایا گیا ہے۔غرض کہ اُس میں اسی قتم کی اور بہت می با تیں کھی گئی ہیں اور حد سے زیادہ افراط د تفریط سے کا م لیا گیا ہے۔

386

چونکہ ایس تحریرات کا اپنی حالت پر چھوڑ ویٹا اوراُس کا جواب نہ دیٹا لوگوں کے حق میں سخت مصر ثابت ہوا ہے اس واسطے میں نے اُس کا جواب لکھنا مناسب سمجھا تا کہ لوگ اُس کے اثر بدے محفوظ رہیں۔(الہلال کی تحریر 'الہلال' اوراپنا جواب' اللول' سے نقل ہے۔)و ھو ھذا۔

مولودشريف

ميلا وصطفل تانيخ مسلا و 389 ہندوستان سے باہرتو نداس وقت کوئی الی کتابوں اور ان کے صفین کو جانتا ہے اور نہ آئندہ جانے گا۔ ہفن میں قدما کی کتابوں پر ہی لوگوں کی خوب نظر ہے اور صرف متاخرین بردارو مدار نہیں۔متاخرین میں سے نہ توسب لوگ حاطب اللیل تھے اور نہ سب ہررطب و یابس روایات کوجمع کردیتے تھے اگر کسی ایک آ دھنے بعض بعض رطب ویابس کوجمع کیا تو اس سے بیکلینہیں قائم ہوسکتا کہ سب ایسے ہی تھے اور بعض بعض کو جو حاطب اللیل کہا جاتا بتوبا وجود حاطب الليل ہونے كے بھى أن كاوه بلنديا بياورار فع مقام تھا كه اس زماند كے محققین اور مجتهدین اور حاطب النهار اُن کے پاسٹک کوبھی نہیں پہنچ سکتے۔غرضکہ یہ جتنے الزامات دیئے گئے ہیں سب بے بنیاد ہیں اور ایک بھی اس میں سے پیج نہیں۔ العلال: "مثلاً (ملاحسین واعظ کاشفی) اور (ملامعین الدین ہروی) انہی لوگول میں سے تتص على النصوص آخرالذ كر خص جوفى الحقيقت انشا پردازى و حكايت طرازى واقتباس روايات ضعيفه وموضوعه، وتاويلات ركيكهُ قرآن وسنت، وعبور ورسوخ اسرائيليات وروايات يهود مين اينا جواب نهين ركفتا تفائه " (هفت روز والهلال كلكته صفحه ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣ء) افتول: اس جگه علامه حسین واعظ کاشفی (مصنف تفسیر حسینی) اور علامه عین الدین ہروی کی طرف توجه مبذول کی گئی ہے اور ان کو ملا کا خطاب دے کر اور انشاپر داز اور حکایت طراز وغیرہ وغیرہ تشہرا کرائن ہی لوگوں میں داخل کیا ہے کہ جن کی شان میں اس کے اوپر صلوا فاضلوا لِعِيْ "خود مراه بوے اور لوگوں كو مراه كيا ـ" اور فويل لهم ولا تباعهم " كي

خرابی ہے اُن کے واسطے اور اُن کی پیروی کرنے والول کے واسطے۔" لکھا گیا ہے جرم ان وونوں بے جاروں پر بھی وہی قائم کیا گیا ہے جو اُن لوگوں پر تھالیعنی اقتباس اُن روایات کا جوصادب مضمون كزريك ضعيف وموضوع مين وبس-

ناظرین کیے کیے الفاظ ہیں کہ جوایک بھاری جماعت اکابر دین کی شان میں استعال ہور ہے ہیں اور کیا اچھا اتباع اخلاقِ عظیمہ اور خصائلِ کریمہ کا آنحضرت تا الماقیا کے کیا جارہا ہے جس کے مجالس مولود بف میں دعوت کی ہدایت فرمائی گئی ہے افسوس صد افسوس كما يسيح كلمات يخت اس جو ضمون ميں اكا برائمہ دين كى شان ميں لكھے گئے ہيں۔

امرااس کونمائش کے واسطے کرتے ہیں بیسب انتہام ہے جو محص اس کو کرتا ہے وہ محض صدقی ول سے اور بنظر حصول تو اب کرتا ہے۔

**المعلال**: '' بیکسی بخت برختی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں جن چیز وں کی سب سے زیادہ شہرت اورعوام وخواص میں جو بیانات سب سے زیادہ مقبول ہیں، وہی سب سے زیادہ غیرمعتبراور نا قابل تشکیم بھی ہیں ۔ بیرحال ہرعلم وفن کا ہے، تاریخ میں وہی کتابیں اورانکی کتابوں کی حکایت مشہور ومقبول ہیں ،جن کے بعد ہمارے یہاں خرافات وا کا ذیب کا کوئی درجة بيس \_سير وفضائل ميس بھي انہي كتابول كو قبول عام حاصل ہے،جن كے مصنف محدثين کی جگہ قصاص و واعظین تھے۔سب سے بڑی مصیبت میہ ہے کہ قد ماء کی کتابوں پرنظر نہیں اور ہرعلم وفن میں تمام تر دار و مدارمتا خرین پر ہے، بیلوگ محض حاطب اللیل تھے، اور چند کتابوں سے رطب و یابس روایات کوکسی تر تبیب تا زہ کے ساتھ جمع کر وینا ہی ان کی قوت تصنيف كاسدرة المنتهني تفاء " (منت روزه البلال كلئة صغير ٢٠٨٧ فروري ١٩١٣ع)

اعتول: بيرين خوش متى كى بات ہے كه آج مسلمانوں مين سب سے زيادہ وہى بيانات مقبول ہیں جومعتبراور قابلِ تشلیم ہیں تاریخ وسیرَ وفضائل میں بھی اُن ہی کتابوں کوقبولیتِ عام ہے جومعتبر اور متند ہیں جن کے مصففین وہ بڑے برے محد تین اور مورضین ہیں کہ جن ے علوشان اور رفعت مرتبہ کی تمام و نیامعترف ہے ند کہ قصاص اور واعظین ۔ اگر آج کوئی تخض ان سب کوخرافات مجھے تو سمجھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے ایس مجھاً سی کومبارک ہوان کتابوں کی قبولیت تمام دنیا میں قدیم سے چلی آتی ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس زمانہ میں جو سیرۃ فلاں اور سیرۃ فلاں تصنیف ہورہی ہے جس میں تیرہ سوبرس کے فنِ تاریخ کی اصلاح کی جارہی ہےاور جومصنفین کی توت تصنیف کاسدرۃ المنتہیٰ ہےاورجن پر بہت کچھٹازش کی جاتی ہےاس کونداس وفت قبولیب عام ہوئی ہےاور ندآ ئندہ ہوگی کس واسطے کہاصلی مجموعہ ً خرافات بیری کتابیں ہیں اور اگرائی خیال کے پچھالوگوں کے پیمال اُس کی قبولیت ہوئی تو اس کا نام قبولیت عام نہیں۔الی کتابیں ہندوستان ہی میں اُسی خیال کے چنداو گول میں گھوم گھام کررہ جائیں گی اورتھوڑے روز کے بعد پھراُن کا کوئی نام بھی نہیں جانے گا اور

ميلا ومصطفى ملايقيام بنار صحیح تسلیم کیے گئے ہوں اور جونن حدیث کی معتبر اور متند کتابوں میں موجود ہوں آج اُن ی بنسبت نہایت ولیری سے بيآ واز بلند کی جاتی ہے کہ نه اصول فن حدیث کی بنا پر قابلِ تلم ہیں اور نہ کتب معتبرہ فن حدیث میں اس کی روایت ہے۔ الهلال: "(صحاح)ال تصف سے خالی ہے۔"

﴿ فت روز ه الهلال كلَّة صلح ١٢،٨٥ فروري ١٩١٣ ء )

افتول: صحاح میں اگر کوئی حدیث نه بوتواس سے پنہیں لازم آتا کہ وہ حدیث سی نہیں کس واسطے كە انحصاراحادين معجد كاصحاح برنبيس باورند صحاح كے مصنفوں نے كہيں ايبادعوى کیا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی کتاب میں سب سیج حدیثوں کو جمع کر دیا ہے بلکہ ' بخاری'' اور "مسلم" نے تو صاف لفظوں میں بیاقرار کیا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی تی میں بہت ی سیج حديثون كوچيورد وا بي جبيماكي اشعة اللمعات شرح مشكوة ، ميس ب

وصل احادیث صحیحه منحصر نیست دس صحیح بخاسی و مسلم و ایشان استیعاب نکرده اند تمامه صحاح برا بلکه بعض صحاح که نزد ایشان بود بر شرط ایشان نیز نه آومده اند چه جاے مطلق صحاح بخاس گفت که نه آوسدة امر صن دمرین کتأب مگر انچه صحیح ست و ترك كردم بسے از صحاح برا و مسلم گفت که هو چه دبرین کتأب اوبرده ام از احادیث صحیحه است و نمی گوید که اُنچه نه آوس ده امر دمروم ضعف است. (افعة المعات جلد: اصفي: ٨مطوء أولكشور)

اورعلاوہ اس کے صحاح نہ صرف ان قصص سے بلکہ تعین ماہ و بوم پیدائش سے بھی خالی ہے اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے تو کیا اس تعین کی سب صدیثیں موضوع ہیں کس واسطے کہ صحاح میں نہیں ہیں؟

الهلال: "عام مسانيدومعاجم اورمصنفات مين بهي كوكى لائق احتجاج ثبوت نبيس ملتا-" (بغت روزه الهلال صفحه ۲۰۸۷ فروری ۱۹۱۳)

**الهلال**: ''شاید بهت ہے لوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ آج اُر دوزبان میں جس قدرمولود <u>لکھے</u> گئے ہیں اور رائج ہیں، وہ سب کے سب بے واسطہ یا بالواسطہ اسے (ملامعین ہروی) کی كتابول "معارج المنوة" وو تفسير سورة بوسف موسوم به "فقرة كار"، قضه حضرت موى عليه موسوم بير اع إرموسوى 'وغير بهاسے ماخوذ بيل ' (بفت روزه البلال كلك صفى ١٢،٨٧ فرورى ١٩١٣م) نہیں بہت سےلوگول کومعلوم ہے کہ جس قدرمولود آج اُردو میں لکھے گئے ہیں اُن میں اکثر کا ما خذیا ما خذور ما خذو ہی سب حدیث کی کتابیں ہیں کہ جوادیر کی صدیوں میں کہ سی گئی تھیں۔ الْهلال: ''بیالوگ ان میں سے اکثر چیز دل کے خود موجد نہ تھے، بلکہ اپنی جماعت کے پیشر وافراد کے متبع ،لیکن فاری میں لکھ کراور کتب مجالس ووعظ کوشائع کر کےان لوگوں نے تمام موضوعات وخزافات كوامران و هندمين پھيلا ديا، اور چونکه عوام بالطبع اس غذا کےخواہاں بي، بغيركس دفت كان كوتبول عام حاصل بحى بوكيا والقصة بطولها." اهتول : ايران و هندوستان ميس تو بقول الهلال تمام موضوعات كوان لوگوں ليعني ملامعين البرین مردی وغیرہ نے پھیلا دیا اور أردوز بان میں جس قدر مولود کی كتابيں لکھے گئی ہیں وہ سب كى سب بے واسط يا بالواسط كتاب "معارج الله ة" وغيره ك كم يُ بي كيك عرب میں ان'' موضوعات''اور'' خرافات'' کو کس نے پھیلا دیا اور عربی زبان میں جومولود کی کنا بیں لکھی گئی ہیں وہ کس کتاب ہے لکھی گئی ہیں۔کس واسطے کہ جومولود کہ عربی زبان میں کھے گئے ہیں اور عرب میں پڑھے جاتے ہیں مثلاً مولودامام برجندی وغیرہ اُس میں بھی ہیے سب ہے جس کوموضوعات اور خرافات کہاجا تاہے بھرے ہوئے ہیں۔ الهلال: '' آپ نے جن روایات کی نسبت استفسار کیا ہے۔ ( آپ کوس کر تعجب ہوگا کہ)ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسانہیں ہے، جواصولِ حدیث کی بناء پر پیجے تشکیم کیا جاسکے، اور جس کو کتب معتبره محدثین میں روایت کیا گیا ہو۔''

لْهَنْت روز ه الهلال كلكته صفحه ۱۲،۸ فروري ۱۹۱۳ ) ا هنول: بِ شك تعجب اور سخت تعجب كى جگه ہے كدا يسے واقعات كو جواصول فن حديث كى

ميلا وصطفى على المنظمة الم احمد منبل " منه اور دوسر عن مشكوة " اور تيسرى" شرح السنة " جن ميس لائق احتجاج ثبوت موجود ہے اور علاوہ ان کے اور بہت ی کتبِ مشہورہ میں اس متم کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کوہم آ گے بیان کریں گے۔

اس جگدایک امراورلکھ دینا ضروری ہے کہ 'مشکلو ق' میں جولفظ دویا کا واقع ہے أس مرادخوا بتهيل بلكدر ويت بالعين بجبيا كذ المعات شرح مشكوة ، ميس ب "قوله التي رات حين و صعتني صفة رويا و ظاهر هذالكلام ان روية نورا ضابه قصور الشام كانت في المنام و قد جاء ت الاخبار انها كانت في اليقظة و اما الذي رات في المنام فهو انها رات انه اتاها ات فقال لها هل شعرت انك قد حملت بسيد هذه الامة و نبيها فينبغي ان يحمل الرويا على الروية بالعين في اليقظة والله اعلم. المات "

الهلال: ''حافظ (سيوطي) نے (جمع الجوامع) میں جمع احادیث کا پور التزام کیا ہے، لیکن یا ہے بجیب بات ہے کہان روایات کا اس میں کہیں پیتے ہیں۔''

وننت روزه الهلال كلكتة صفحه ١٢٠٨ فروري ١٩١٣ع

ا هنول: بيدوروايات توده جمع الجوامع "مين بھي موجود هيں -

رات امی حین وضعتنی سطح منها نور اضاء ت له قصور بصرى. ابن سعدٌ عن ابي العجفاء.

و رویا امی التی رات حین وضعت انه خرج منها نور اضاء ت له قصو الشام و كذلك امهات النبيين ترين.

جمع الجوامع

لعنی " استخضرت فر ماتے ہیں کہ ہماری والدہ نے وقت پیدا ہونے ہمارے ایک نور الياد يكها كه جس مع قصور بصرى وشام منور جو كيئ فقيداورسب روايات اكرد جمع الجوامع" میں نہیں ہیں تو اس سے سے بیاں لازم آتا کہ بیسب روایات ہی سیجے نہیں کس واسطے کہ بیہ ہے

افتول: منجمله عام مسانید کے ایک''مندامام احمد بن عنبل'' میشد ہے کہ جوشائع اور بہت متند کتاب ہے اور جس کے بانسبت محدثین کی بدرائے ہے کداس کی کوئی روایت ورجہ حسن ہے کمنہیں ہے اس میں ایک حدیث رہے کہ جس میں منجملہ واقعات کے ایک واقعہ کا ذکر ہے بعنی آنخضرت تَّی تُنْتِیَّا کی ولادت کے وفت حضرت آمنہ ہے ایک نورایسا ظاہر ہوا کہ جس نے قصور شام (شام کے محلات) منور ہو گئے۔

حديث: حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا ابوالنصر ثنا الفرح ثنا لقمان بن عامر قال سمعت ابا امامه قال: قلت يا نبي الله ما كان اول بدع امرك قال دعوة ابي ابراهيم و بشرى عيسى ورات امي انه يخوج منها نور اصاء ت منها قصور الشام ديكها كدأن سے ايك ايبانورظا برجواكہ جس سے قصور شام منور ہو گئے۔''

(مسندامام احرهنبل جلد ۵ صفحة ۲۲۲ مطبوعه معر)

پیدائش امام احمد منبل کی ۱۲۱هے ہے۔

اورمنجمله مصنفات مشہورہ کے کتاب "مشکلوة" ، ہے کہ جودرس میں بھی داخل ہا س میں بھی ریہ ہے حدیث ' مندامام احمصبل' اور ' شرح السنة' سے بول روایت کی گئی ہے۔ حديث: وعن العرباض بن ساريه عن رسول الله مَالِكِهُ اله قال الى عند الله مكتوب خاتم النبين و ان ادم لمنجدل في طينه و ساخبوكم باول امرى دعوة ابراهيم و بشارة عيسٰي و رویا اِمی التی رات حین و صعتنی و قمد خرج لها نور إصاء لها منه قصور الشام رواه في شرح السنة و رواه احمد عن ابي امامه من قوله ساخبر كم الى اخره

(مَحْنُو ةَمْطُهُوعِ يُجْتِهِ لَيُصَفِّيهُ ١٥ باب فصائل سيدالمرسلين) پس عام مسانید اور مصنفات مشہورہ میں سے بیتین کتابیں ہوئیں ایک ومند

ميلا وصطفي تاقيق 395 ماشيه مين ايك جكد لكصة بين كرا (سوائ "كتاب التوسل" علامدابن تيميدك) باقي كَا بِيسِ بِيشِ نَظْرِ مِينٍ \_ ' (بهفت روز ه البلال كلكة يصفحه: ١٢،٨٨ فروري ١٩١٣ء )

يكهاجاتا كان مين ايك روايت بحي موجوذيين ان هذ الشيع عجاب الهلال: "معجزات ولاوت مي صرف دوجارروايتي أتخضرت كے مختون پيدا مونے كى نبت البته درج كي بين، كيكن وه تمام تر (ابن عساكر) كي بين، جن كي نسبت علامه ابن تيميد كتيح بيل كد "و فيها احاديث كثيرة ضعيفة موضوعة و هينة اور پهران سب کے راوی اول حضرت ابن عباس ہیں، اور اس لیے تمام روایاتِ ولا دت کی طرح بدروایت تھی منقطع ہے لیس قابل احتجاج جہیں۔'' (ہفت روز والہلال کلکتہ صغیہ:۸۸ ۱۲،۸۸ فروری ۱۹۱۳ء) ا هول: اس جگه صاحب الهلال نے آنخضرت تَنْ الله الله عنون پيدا ہونے كى روايت كو بھى غلط تھہرانے کی کوشش کی ہے خلاصة تقریر بیہ ہے کہ چونکہ ' کنزالعمال'' میں جو چند حدیثیں المخضرت کے مختون پیدا ہونے کی ہیں وہ سب''ابنِ عساکر'' کی ہیں اور علامہ ابن تیمیہ نے بدکہاہے کہ 'ابن عساکر'' میں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت ہیں۔ اور راوی اول ان سب احادیث کے حضرت ابن عباس ہیں اس لیے بیتمام روایات منقطع ہیں۔اور قابل حجت نہیں۔

اگر صاحب البلال اس کے لکھنے کے وقت ایک سرسری نظر بھی صرف اُس "خصائص كبرى" (جو وقت لكصف مضمون ك أن ك بيشٍ نظر جي) "باب الإية في ولادته عَلَيْنَة مختونا مقطوع السو" برنظرة التي توابيا اعتراض ندكرت كيونكه طع نظر اور کتابوں کے صرف اُسی " خصائص" کے باب مذکور میں جو حدیثیں ورج ہیں وہی ثبوت کافی واسطے صحت اس واقعہ کے ہیں اور اُسی سے جو جواعتر اضات کیے گئے ہیں وہ سبرد ہوتے ہیں چنانچہ وہ حدیثیں میر ہیں:

اول: اخرج الطبراني في الاوسط و ابونعيم والخطيب و ابن عساكر عن انس عن النبي مَلْكِلُهُ انه قال من كرامتي على ربی انی ولدت مختونا و لم یراحد سوأتی. و صححه

امام سیوطی مُرانسة كتاب "خصائص كبرى" میں بقیدسب حدیثوں كى روایت كررہے بین كه جس کوہم آ گے تھیں گے اور کسی حدیث پر سوائے اُن متیوں ابوقیم والی حدیث کے جس کا ذکر آ گے آئے گا کوئی اعتراض اور جرح نہیں کرتے اور''خصائص'' کے دیباچہ میں سیوطی مُنظہ نے بیلکھاہے کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی موضوع حدیث نہیں درج کی ہے۔ **الهلال**: "( كنز العمال) مين متعدد ابواب تنص جبال بير روايات آسكى تفيس مثلاً (معجزات من قسم الاقوال) كياب (اعلام و دلائل نبوت) من ليكن ايك اثر تهى وبان درج نبيل كيا كيا \_ " (هفت روزه البلال كلكة صفحه ١٣،٨ فروري ١٩١٣ ء) ا هنول: كنزالعمال مين بهي سيتين حديثين موجود بين:

> اول: اني عند الله في ام الكتاب خاتم النبيين و ان ادم لمنجدل في طينه و ساخبركم بتاويل ذلك دعوة ابي ابراهیم و بشارة عیسٰی بی و رویا امی حین وضعت انه خرج منها نور اضاء ت له قصور الشام و كذُّلك امهات النبيين توين. (كنزالعمال جلد:٢،صفحة:١١٢)

رات امی حین وضعتنی سطح منها نور اضاء ت منه قصور بصرى. ابن سعد عن ابي العجفاء.

رأت امي كانه خرج منها نور اضاء ت له قصور الشام. ابن سعد عن ابي امامه. ( كنزالعمال طد:١٠، صلح:١٠١١)

یعنی وفر مایا آنخضرت ملا الفران نے کہ ہماری پیدائش کے وقت ہماری والدہ نے سے و یکھا کداُن سے ایک ایسانورظا ہر ہوا کہ جس سے قصورِ شام وبھریٰ منور ہو گئے۔''

الغرض كهجس جس كتاب كى برنسبت صاحب مضمون في بدكها كدأس ميس كوفى ا یک روایت بھی موجو دنہیں اُن سب میں کوئی نہ کوئی روایت ضرور ہے۔اگر بیسب کتابیں لکھنے کے وقت صاحب الہلال کے سامنے نہ ہوتیں تو البتہ بدیکہا جاسکتا تھا کہ خیال کی علظی ہے گر باوجوداس کے کہ بینسب کتابیں اُن کے پیٹن نظر ہیں جبیبا کہ وہ خوداس مضمون کے

مولود شريف

الضياء في (المختارة) و قال ابن سعد انا يونس بن عطاء المكي حدثني الحكم بن ابان العدني حدثنا عكرمه عن ابن عباس عن ابيه العباس بن عبدالمطلب قال ولد النبي مختونا مسرور او اعجب ذلك عبدالمطلب وحظي عنده و قال ليكونن لا نبي هدا شان فكان له شان. اخرجه البيهقي و ابونعيم و ابن عساكر.

روم: و اخرج ابن عدى و ابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس قال ولد النبي تأليله مسرورا مختونًا.

ابن الكلبى بلغنا عن كعب الأحبار انه قال نجد فى بعض كتبنا ان ادم خلق مختونا و اثنى عشر نبيا من بعده من ولد لا خلقوا مختتنين اخرهم محمد عليه و شيث و ادريس و نوح و سام و لوط و يوسف و موسى و سليمان و شعيب و يحلى و هود و صالح صلى الله عليهم اجمعين.

(رجمہ) لین ابن عما کرنے ابن عمرے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کا کہ ابن درید کی 'وشاح' بیدا ہوئے تھے حاکم نے (متدرک) ہیں کہا کہ ابن درید کی 'وشاح' ہیں ہے کہ کہا ابن کلبی نے کہ ہم کویہ معلوم ہوا ہیں درید کی 'وشاح' بیل ہے کہ ہم اپنی بعض کتب میں سے پاتے ہیں کہ حضرت آدم ختنہ کیے ہوئے تھے اور بارہ اور نبی اُن کی اولاد سے ختنہ کیے ہوئے جن کے نام سے ہیں: (ا) حضرت شیث ختنہ کیے ہوئے جن کے نام سے ہیں: (ا) حضرت شیث میں اور ہیں، (س) نوج، (س) سام، (۵) لوط، (۲) یوسف، (ک) اورلی، (س) نوج، (س) سام، (۵) لوط، (۲) یوسف، (ک) موئی، (۸) سلیمان، (۹) شعیب، (۱۰) کی اور کی ہوئے پیدا اور کے حسلی اللہ علیہم اجمعین."

(خصائص کبرئ جلد:ا مسخد: ۵۳، مطبوعه دائرة العارف هيدرآباددكن)

بس ان تين حديثوں سے آنخضرت كا مختون پيدا ہونا محقق ہوگيا۔ اور سب
اعتراضات دفع ہو گئے ليني بيٹابت ہوا كه بيدروايات سب صرف ''ابنِ عساك' كي نہيں
ہيں بلكہ طبرانی نے ''اوسط' ميں اور''ابُوسيم' اور''خطيب' اور''ابنِ عدى' وغيرہ نے بھی
اس كى روايت كى ہے اوران كے راوى صرف ابن عباس نہيں بلكہ حضرت انس اورابن عمر بھى
ہیں اور بيكہ ابن سعد كى روايت ميں سب راويوں كانام بھى موجود ہے كہ س كس نے كس
سے روايت كى۔ اور بي بھى ثابت ہوا كہ ضياء نے (مختارہ) ميں اس حديث كوسے كہا ہے اور

اگر واقعی اییا ہوتا تو البتہ بیدعویٰ قابلِ تشیم ہوسکتا تھا گر اییانہیں ہے اور بیسب بیانات بے اصل محض ہیں۔ برے برے ائمہوین اور محدثین نے جودوسری، تیسری، چوتھی صدی میں ایونعیم کے بہت ز مانہ ل اور بھی یا نچویں صدی ابونعیم کے زمانہ میں یا پچھان کے بعد ہوئے ہیں اس مسم کی حدیثیں اور خود ابونعیم نے علاوہ اُن تینوں حدیثوں کے اور حدیثیں مختلف طریق سے بہ کشرت روایت کی ہیں اور اُن سب کو بیج سمجھا اور کسی کوموضوع نہیں کہا ہے جی کہ حافظ ابن جوزی (پیدائش ابن جوزی کی ۱۵۰ یا نچ سودس ججری یا اور پچھیل اس ے ہے) ایسا مخص بھی کہ جس نے احادیث کی پوری تقید کی اور موضوعات کا ایک دفتر ہے تياركر والااور ' بخاري' 'اور ' دمسلم' كك مين بهي موضوع حديثين تشهرا كي ان احاديث كي صحت ہے انکارنہیں کر سکا چنانچہ جو کتاب مولودخود اُس نے لکھی ہے اُس میں ان سب واقعات متعلقهمل وولاوت كاذكر بهت شرح وبسط سيكياب أكرخوف طوالت ندموتا توجم اُس کو یہاں نقل کرتے کتاب مذکور مصرمیں جھی گئی ہے اور میرے یاس موجود ہے جس کا ول جاہے اُس میں دیکھ لے۔اب ذیل میں ہم چند حدیثیں اور جس محدث نے اُس کی روایت کی ہے اُس کا نام اور بیر کہ کس زمانہ میں وہ محدث ہواہے اس سب کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔ایک حدیث مندامام احمد منبل "مین کی ہے کہ جواور کاصی کئی ہے۔ پیدائش امام احمد صبل میند کی ۱۲ ایوایک سوچونسط جری ہے۔

اس کے بعد ہم اُن سب حدیثوں کو لکھتے ہیں کہ جواسی ' خصائص کبریٰ' میں ایک ہی باب کے اندرہے کہ جس میں سے صاحب الہلال نے اُن تبین حدیثوں کوفقل کیا ہے مگر ان سب حدیثوں کا ذکر تک نہیں کیا۔

احاديث''خصائص كبريٰ''

جلد: المطبوعة وائرة المعارف حبيرا آبادوكن أزصفيه ٢٥ تاصفح ٢٩

باب ما ظهر في ليلة مولده عَلَيْتُهُ من المعجزات والخصائص

حاکم نے (متدرک) میں بیکہاہے کہ انخضرت کے مختون پیدا ہونے کی احادیث متواتر ہیں۔ بس جوحدیث کداسنے طرق سے مروی ہواور متواتر ہواس کی برنسبت یہ کیونکر کہا عِاسَلَنَا ہے کہ غیر می ہے اور قابل احتجاج نہیں۔

اورصاحب الهلال كوتو صرف أتخضرت الني الم كمختون بيدا موف يراعتراض ها مگران احادیث سے تو بہت صاف طور پر آنخضرت سمیت تیرہ انبیاء کامختون پیدا ہونا

الهلال: " لهي وراصل ان قصص كاسر چشمه وحيد اور مبداء اول وه تين طول طويل حديثين ہیں، جن کو(ابونعیم) صاحب ( دلائل ) نے عمر و بن قنیبہ ، ابن عباس ، اورخود حضرت عباس کی نسبت سے روایت کیا ہے، اور یہی روایات ہیں، جن کا آگے چل کر قصاص ومجلس آرا واعظوں نے اپنی گرمی مجلس کے لیے استقبال کیا، اور پھر تمام فقص و حکایات اور کتب سیر متاخرین میں واخل ہو کنیں '' (ہفت روزہ الہلال کلکتہ، صفحہ: ١٣،٨٤ فروری ١٩١٣ء) اس کے بعد (صاحب الهلال نے) تینوں حدیثوں کو لکھاہے

افول: بہال صاحب الہلال نے اینے معاکو بہت ہوشیاری سے اس طرح سے ثابت کرنا حیا ہاہے کہ سب احادیث جو واقعات زمانہ حمل اور ولا دت کے متعلق آئم سم تھیں اُن میں سے کتاب ' خصائص کبریٰ ' سے صرف تین حدیثیں جس کو ' الوقیم' نے روایت کیا ہے اورجس پربعض لوگوں کی کچھ جرح بھی ہے لیس اوراً سی کولوگوں کے سامنے پیش کیا اور یه کہا کہ سرچشمہ وحیداورمبداُ اول سب احادیث کا جواس خصوص میں آئی ہیں صرف یہی تين حديثيں ہيں وبس اور بيدتينوں موضوع ہيں پس جب يهي تينوں جواصل ہيں موضوع تھم یں تو پھر بقیدا حادیث کا کیااعتبار رہااں واسطے واقعات متعلقہ ولادت وغیرہ کے جس قدرا حادیث ہیں سب موضوع اور غلط۔ اور بیجی دکھلایا کہ ابوھیم یانچویں صدی کے آ دمی ہیں مطلب اس کا بیہ ہے کہ جب یا نچے سو برس تک سمی محدث نے اس قتم کی روایت نہیں کی تو صرف ایک تحص جو یا نچویں صدی میں ہوا ہے اگر اس کی روایت کرے تو وہ کپ قابل قبول ہوسکتی ہے خصوصاً الیمی حالت میں کہ جب اُس برجرح بھی ہو۔

و اخرج البيهقي والطبراني و ابونعيم و ابن عساكر عن عثمان بن ابي العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله مُلْتُلِيُّهُ ليلة ولدة قالت فما شيء انظر اليه في البيت الا نور و اني لانظر اني النجوم ثدنو حتى اني

لاقول ليقعن على فلما وضعت خرج منها نور اضاء له البيت والدار حتى جعلت لا ارى الا نورًا.

يعن "ابوالعاص كى والده كهتى بين كهم في ولا دت رسول الله كَاليَّوْلُ كَ وقت بيد و یکھا کہ سب گھر روشنی ہے بھر گیا تھا اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ستارے سب نز دیک آ رہے ا ہیں گویا گریزیں گے اور بعدولا وت کے حضرت آمنہ ڈٹاٹٹا سے ایک ایبانو رظا ہر ہوا کہ سب

ہے۔ اس کے راوی سواے''البُعیم'' کے'' بیہجی'' اور''طبرانی'' ہیں۔ بیدائش بیہجی ۲۸۴ ھاور پیدائش طبرانی کی ۲۷۰ھ ہے۔

و اخرج احمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي و ابونعيم عن العرباض بن ساريه ان رسول الله عَنْ قال اني عبدالله و خاتم النبيين و ان ادم لمنجدل في طينه و ساخبركم عن ذلك دعوة ابي ابراهيم و بشارة عيسي و رویا امی التی رات و کذلك امهات النبیین یرین و ان ام رسول الله عُلُطِيجُ رأت حين وضعته نورًا اضاء ت له

401 جس نے قصورِ شام (شام کے محلات) منور ہو گئے۔"اس کے رادی سوائے" البعیم" کے " حضرت امام احمد منبل " ولاتنزاور "بزار "اور" طبرانی " اور" حاکم " اور" بیبیق " بیں ۔ بیدائش امام احد صنبل ۱۲۴ میر اور انقال برزار ۲۹۲ میرین اور پیدائش طبرانی ۱۲۰ میرانش ما كم المس اور بيدائش يبي المسيمين ب-

و اخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس ان امنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتے وضعته فلما فصل مني خرج معه نور اضاء له ما بين المشرق الي المغرب ثم وقع على الارض معتمدًا على يديه ثم اخذ قبضه من تراب فقبضها و رفع راسه الى السماء.

لعِنْ ' فرمایا حضرت آمند نے که زمانهٔ حمل میں تاوضع حمل مجھ کو بچھ مشقت نہیں معلوم ہوئی اور دفت وضع حمل کے ایک نوراہیا مجھ سے نکلا کہ جس سے مابین مشرق ومغرب روش ہو گیا''وغیرہ۔

اس کے راوی بھی وہی ''ابن سعد''و''ابن عساکر'' ہیں انتقال ابن سعر میں تین سوانیاس جری میں ہے۔ 'ابوقیم' کواس روایت سے کوئی تعلق نہیں۔

و اخرج ابن سعد من طريق ثور بن يزيد عن ابي العجفاء عن النبي مُنْشِيَّةً قال رأت امي حين وضعتني سطح منها نور اضاء ت له قصور بصرى.

لعِنْ ' فرمایارسول التَّمَالِيَّةُ نِ كه بهاري والده نے وقت پیدا ہونے میرے دیکھا کہایک نوراُن ہے ایسا ٹکلا کہ جس ہے قصورِ بصر کی روش ہو گئے۔'' اس کے راوی بھی وہی ''ابنِ سعد'' ہیں جواو پر والی حدیث کے ہیں نہ کہ '' ابو ہم''۔

تمبرا

و اخرج ابونعيم عن عطاء بن يسار عن ام سلمه عن امنة قالت رايت ليلة وضعته نورا اضاء ت له قصور الشام حتر رايتها.

لینی ''فرمایا حضرت آمند نے کہ دفت وضع حمل کے ہم نے ایک ایسا نور دیکھا کہ جس سے قصور شام (شام کے محلات) روشن ہو گئے یہاں تک کہ دیکھا میں نے قصور شام (شام کے محلات) کو۔''اس کے رادی صرف'' ابونعیم'' ہیں۔

تمبرك

و اخرج ابونعيم عن بريده عن مرضعته من بنى سعد ان امنة قالت رايت كانه خرج من فرجى شهاب اضاء له الارض حتى رايت قصور الشام.

اس کا بھی وہی مضمون ہے کہ جواو بروالی حدیث کا۔اوراس کےراوی بھی ابونعیم ہیں۔

نمبر۸

نیام ہوا کہ جس سے تصور شام منور ہو گئے اور آنخضرت نگائی ایک وصاف پیدا ہوئے آپ میں کوئی پلیدی نتھی اور بعد پیدا ہونے کے ہاتھ کے بل آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔'' اس کے راوی بھی وہی'' ابن سعد' ہیں جن کا انتقال ۲۳۹ جمری میں ہوا ہے اور ابونعیم کواس روایت نے کوئی سروکارٹییں۔

نمبره

و اخرج ابونعيم عن عبدالرحمن بن عوف عن امه الشفاء بنت عمرو بن عوف قالت لما ولدت امنة رسول الله على يدى فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله و رحمك ربك قالت الشفاء فاضاء نى ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعض قصور الروم قالت ثم البتة و اضجعته فلم انشب ان غشيتنى ظلمة و رعب و قشعريرة عن يمينى فسمعت قائلا يقول اين زهبت به قال الى المغرب واسفر ذلك عنى ثم عاودنى الرعب والظلمة واتهشعريرة عن يسارى فسمعت قائلا يقول اين يقول اين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يزل يقول اين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يزل الحديث منى على بال حتى ابتعثه الله فكنت فى اول الناس اسلامًا.

ای میں العادی ۔ ایکن ان ام شفا کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو روئے لیس ایک آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے رحمك الله و رحمك ربك پھر ما بین مشرق ومشرق روشن ہوگیا یہاں تک کہ میں نے بعض قصور روم کو دیکھا پھر میں نے آپ کو کپڑ ا پہنا کرسُلا دیا پھر طاری ہوئی مجھ پرتار مکی اور رعب اور لرزہ ، دائے طرف سے پس سُنا میں نے ایک کہنے والے کو کہ کہتا ہے ''کہاں لے گئے ان کو' کہا دوسرے نے کہ 'مغرب کی طرف' کھروہی

مولودشريف

تاریکی وغیرہ مجھ پر بائمی طرف سے طاری ہوئی پس سُنا میں نے ایک کہنے والے کو کہتا ہے کہ کہال لے گئے ان کو کہاد وسرے نے طرف مشرق کے۔''اس کے راوی''ابوقیم''ہیں۔

تمبروا

و روى الحافظ ابوزكريا يحيى بن عايذ في مولده عن ابن عباس ان آمنه كانت تحدث عن يوم ميلاده وما رات من العجائب قالت بينا انا اعجب اذا انا بثلاثة نفرظننت ان الشمس تطلع من خلال وجوههم بيد احدهم ابريق فضة و في ذلك الابريق ريح كريح المسك و في يد الثاني طشت من زمردة خضراء عليها اربعة نواحي على كل ناحية من نواحيها لولوء ة بيضاء و اذا قائل يقول هذه الدنيا شرقها و غربها و برها و بحرها فاقبض يا حبيب الله على اى ناحية شئت منها قالت فدرت لانظر اين قبض من الطشت فاذا هو قد قبض على وسطها فسمعت القائل يقول قبض محمد على الكعبة و رب الكعبة اما ان الله قد جعلها له قبله و مسكنا مباركا و رايت بيد الثالث حريرة بيضاء مطوبة طياشد يا فنشرها فاذا فيها خاتم نحار ابصار الناظرين دونه ثم جاء اني فتناوله صاحب الطشت فغسل بذلك الابريق سبع مراة ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختما واحد اولفه في الحريرة مربوطا عليه بخيط من المسك الاذفر ثم حمده فادخله بين اجنحته ساعة. قال ابن عباس كان ذلك رضوان خازن الجنان و قال في اذنه كلاما لم افهمه و قال ابشر يا محمد فما بقي

لبنى علم الا وقد اعطيته فانت اكثرهم علما و اشجعهم قلبا معك مفاتيح النصرة قد البست الخوف والرعب لا يسمع احد بذكرك الا وجل فواده و خاف قلبه و ان لم يرك يا خليفة الله.

405

لعنی ' حضرت آمند نے فرمایا کہ وقت ولادت آنخضرت النا اللہ کے میں نے سے سبع ائات دیکھے کہ تین آ دمی آئے کہ جن کا چہرہ مثل آفتاب کے روش تھا ایک کے ہاتھ میں جا ندی کا کوزہ تھا کہ جس کی خوشبوشل مشک کے تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں زمر دسبز کا طشت تھا اُس کے جارگوشے تھے اور ہرگوشہ براس کے لولوی بیضا لگا ہوا تھا ایک کہنے والے نے کہا کہ بیددنیا ہے اور مشرق ومغرب اور برو بحراً س کا ، اس کو کو اے اللہ کے دوست ، جو کہنے والے کو کہ کہنا ہے کہ قبضہ کیا محمد کا اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے اس کوآٹ کا قبلہ اور مسکن مبارک بتایا اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا اچھی طرح سے لیٹا ہوا پس کھولا اُس نے اُس کواس میں نہایت عمدہ ایک انگوشی تھی کہجس ہے دیکھنے والوں کو جیرت ہوئی۔ پس آنخضرت کو لے کراس طشت میں اس کوزہ سے دھویا سات مرتبہ پھراس انگوشی ے ایک مہر کیا آپ کے دونوں شانہ کے درمیان اورآپ کوحریر میں لپیٹ کراور ایک بند جوگویامثل مشکِ اذفر کے تھا اُس پر ہاندھ کر اور اُٹھا کر ایک ساعت (کے لیے اپنے) دونوں پر کے درمیان لے لیا۔ (حضرت عہاس طاتی فرماتے ہیں کہ بیخان جنان تھے) اورآپ کے کان میں کچھ کہا کہ جس کوہم نے نہ سمجھاا در کہا کہ خوشخری ہوآپ کو یا حضرت کہ آپ کوعلوم جمیج انبیاء کے عطا ہوئے آپ سب انبیاء سے زیادہ صاحبِ علم اور شجاع ہول گے آپ کوفتو حات کی تنجی دی گئی آپ کا رعب سب پر غالب ہوگا جو آپ کا ذکر سنے گا وہ ڈر جائے گااور اگر چہاس نے آپ کونہ ویکھا ہوا ، خلیفة الله کے۔ 'اس کے راوی حافظ ابوز کریا ہیں اور''ابوقیم'' کواس روایت سے کوئی تعلق نہیں \_انتقال ابوز کری<u>ا ۲۹۹</u> ھتین سو چھانوے ہجری میں ہوا۔

نمبراا

و اخرج ابن ابى حاتم فى تفسيره عن عكرمه قال لما ولد النبى عَلَيْتُ اشرقت الارض نوراً و قال ابليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا امرنا فقال له جنوده فلو ذهبت اليه فخبلته فلما دنى من النبى عَلَيْتُ بعث الله جبرئيل فركضه ركضة فوقع بعدن.

یعیٰ''وقت پیدائش آنخضرت تَالَیْنَ کَمَ رَیْن روش ہوگئ۔اورابلیس نے کہا کہ آج کی رات ایک ایسالٹر کا پیدا ہوا ہے کہ جومیرا کام فاسد کردے گالیس جنو دابلیس نے کہا کہ کہ تو جا کرائس لڑکے کی عقل کو فاسد کرد ہے لیس جب ابلیس نزد کیک گیا آنخضرت تَالَیْنَ کُلِم کَ تَوْ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کو بھیجا اور اُنہوں نے ایک ایس لات ماری کہ ابلیس عدن میں جا کر گریڑا۔''

اس کے راوی این ابی حاتم ہیں انتقال ابن ابی حاتم کا بدماہ محرم سے ہے۔ اس روایت سے بھی' ابونعیم'' یے تعلق ہیں۔

تمبراا

و اخوج البيهقى و ابونعيم والخرايطى فى الهواتف و ابن عساكر من طريق ابى ايوب يعلى بن عمران البجلى عن مخزوم بن هانى المخزومى عن ابيه و اتت له مائة و خمسون سنة قال لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله عَلَيْتُ ارْتجس ايوان كسرى و سقطت منه اربعة عشر شرافة و خمدت فار فارس ولم تخمد قبل ذلك الف عام و غاضت بحيرة ساوه فلما اصبح كسرى افزعه ذلك فتصبر عليه تشجعا فلما عيل صبره راى ان

407 لا يستر ذلك عن و زرائه فلبس تاجه و قعد على سريره و جمعهم اليه و اخبرهم بما راي فبينهما هم كذلك اذ ورد عليه الكتاب بخمود الناز فازداد غما الى غمه فقال له الموبذان و انا اصلح الله الملك رايت في هذه الليلة ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة و انتشرت في بلادها فقال ای شئ یکون یا موبذان قال حادث یکون من ناحية العرب فكتب كسرى الى النعمان بن المنذر اما بعد فوجه الى برجل عالم بما اريدان اساله عنه فوجهه اليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان الغاني فلما ورد عليه قال له الملك الك علم بما اريد ان اسالك عنه قال ليحبرني الملك فان كان عندي منه علم و الا اخبرته بمن يعلمه و اخبره قال علم ذلك عند حال لي يسكن مشارف الشام يقال له سيطح قال فاته فاساله فخرج عبدالمسيح. حتى انتهى الى سيطح. و قد اشفى على الضريح. فسلم عليه فلما سمع سيطح سلامه رفع راسه و قال عبدالمسيح. على جمل مشيح. اقبل الى سيطح. و قد اوفي على الضريح. بعثك ملك بني ساسان. لارتجاس الايوان. و خمود النيران و رويا الموبدان. رای ابلاصعابا. تقود خیلا عرابا. قد قطعت دجلة و انتشوت في بلادها يا عبدالمسيح اذا كثرت التلاوة. و ظهر صاحب الهراوة. و فاض وادى السماوة. و غاضت بحيرة ساوه. و حمدت نار فارس. فليس الشام لسيطح شاما يملك منهم ملوك و ملكات. على عدد الشرفات.

ان نفرا من قریش منهم ورقة بن نوفل و زید بن عمرو ابن نفيل و عبيدالله بن حجش و عثمان بن الحويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون اليه فدخلوا عليه ليلة فراوه مكبوبا على وجهه فانكروا ذلك فاخذوه فردوه الى حاله فلم يلبث ان انقلب انقلابا عنيفا فردوه الى حاله فانقلب الثالثة فقال عثمان بن الحويوث ان هذ الامر قد حدث و ذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله عَلَيْكُ . الخ.

409

اس مدیث میں بیذ کرے کہ 'ایک شب ایک جماعت قریش کی ایک بت کے پاس داخل ہوئی پس دیکھا اُس بت کو کہ اُوندھا پڑا ہے اُس کوسیدھا کر دیاوہ پھراوندھا ہو گیا أس کوسیدها کر دیاوه پھراوندهاہو گیاغرض کہاس طرح تین مرتبہاُ س کوسیدها کیا مگروہ پھر اوندها ہو گیااور بیواقعه أس شب كا ہے كہ جس شب كوآ تخضرت تَلْقِيْقِ كى پيدائش ہوئى۔''

اس کے بعد چنداشعار ہیں جن میں عثان نے جواس وقت جماعت قریش میں موجود تقے اُس بت سے سبب اوند ھے ہونے کا پوچھا۔ ہا تف نے اُس بت کے اندر سے یہ جواب دیا کہ سبب اس کا بیہ ہے کہ آج کی شب آنخضرت النظام پیدا ہوئے ہیں جواہے برے درجے کے آدمی ہیں۔

راوی اس کے 'خرایطی''اور'' ابن عساکر''ہیں۔

یہ چند حدیثیں ہیں منجملہ اُن سب احادیث کے کہ جس میں اُن واقعات کا ذکر ہے جووقت ولا دت رسول مقبول تالیکٹا کے وقوع میں آئے تھے اور جس کی روایت با سنار صححہ وطرر ق مختلفہ بڑے بڑے متنداور مشاہیر محدثین سوائے ابوقیم کے دوسری صدی سے برابر كرتے آئے ہيں اور علاوہ ان احاديث كے اور حديثيں جوسوائے ان سب كمابول كے دوسری دوسری کتابوں میں ہیں اُس کا بیہاں ذکر نہیں مگر آج بیرکہاجا تا ہے ('' کدسر چشمہ وحید اور مبداءاول وہ تین حدیثیں ابوتعیم والی ہیں جس کا آ کے چل کر قصاص اور واعظوں في استقبال كيان) (ملخصائه فت دوزه البلال صفحة: ١٩١٥ فروري ١٩١١)

و كل ما هوات ات. ثم قضى سيطح مكانه فاتى عبدالمسيح الى كسرى فاخبره فقال الى ان يملك منها اربعة عشرة ملكا كانت امور و امور فملك منهم عشرة في اربع سنين و ملك الباقون الى خلافة عثمان. قال ابن عُساكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث مخزوم عن ابيه تفرد به ابو ايوب البجلي هكذا قال في ترجمة سيطح في تاريخه و قال في ترجمة عبدالمسيح بعد ان اخرجه من هذا الطريق و رواه ابن خربوذ عن بشر بن تيم المكي قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله عُلَيْكُ فذكره نحوه. قلت. و من هذا الطريق اخرجه عبدان في كتاب الصحابة و قال ابن حجر في الاصابه انه مرسل.

ىغىٰ <sup>دو</sup> جس شب كوآپ كى دلادت ہوئى أس شب ايوانِ كسر كى كوجنبش ہوئى او**ر** اُس کے چودہ کنگرے کر گئے اور آتشِ فارس جو ہزار برس سے ٹھٹڈی نہیں ہوئی تھی وہ ٹھٹڈی ہوگئی بحیرہ ساوہ خشک ہوگیا۔''وغیرہ وغیرہ۔

یدوبی حدیث ہے کہ جس کو صاحب البلال نے چوتھی روایت قرار دیا اُس کا خلاصها پن تحریر کے آخر میں ( کسرایوان کسری وغیرہ) کے عنوان سے لکھا ہے ناظرین اِس کوأ س جگه ملا حظه کریں۔

ال كرادي" يهيق" "و" البوهم" اور" خرايطي" بين پيدائش يهيق كي ١٨٣ هني بين اس مديث برجوصاب الهلال نے اعتراض كيا ہے أس كا جواب بم أس جكه ویں مے جہال دہ اعتراض ہے۔

و اخرج الخرايطي في الهواتف و ابن عساكر عن عروه

میں شار کیا ہے۔ اور (تذکرہ) میں مفصل ترجمہ لکھا ہے ان کی جلالت مرتبہ سے انکار نہیں۔ لیکن کیا سیجیے کہ بیان لوگوں میں ہیں،جن کی نسبت مسلم ہے کہ فضائل و مجزات میں رطب و یابس اورضعیف وموضوع، ہرطرح کی حدیثیں درج کردیا کرتے تھے۔''

( بهفت روزه البهلال كلكته صفحة ٢٠٨٨ فروري ١٩١٣ م)

اظول: حافظ العليم يانچوس صدى كة دمى موس يا اورأس كے بعد كے اور ذہبى أن كو تیرهویں طبقہ میں شار کریں یا اور کسی طبقہ میں لیکن جب بڑے بڑے محدثین سوائے ابوتعیم کے بھی اس مضمون کی حدیث کی روایت دوسری صدی سے لے کر برابر کرتے چلے آتے ہیں تو اب ابولغیم کا یا نچویں صدی میں ہوتا کیامضرہے۔امام ذہبی نے'' تذکرہ'' میں ان کا مفصل ذکرتو کیا ہے مگراس میں بہیں نہیں لکھا ہے کہ بیان لوگوں میں سے ہیں جن کی نبیت مسلم ہے کہ وہ فضائل و مجزات میں رطب و بابس اورضعیف وموضوع ہرطرح کی صديثين درج كردياكرتے تھے۔

الهلال: "يہاں تك كه (علامه ابن تيميه) كوابوالشيخ اصفهانى كے ذكر ميں لكھنا پڑا۔ و فيها احاديث كثيرة قويّة صحيحة و حسنة و احاديث كثيره ضعيفة و موضوعة. و كذلك ما يروبه ابونعيم في فضائل الخلفا في كتاب مفرد في اول حليه الاولياء. (كتاب التوصل)" (بفت روزه البلال ككت في ١٢،٨٢ فروري ١٩١٣)

افتول: ابن تیمیدایساتخص نبیس ہے کہ جس کا قول دینیات میں قابلِ اعتبار ہو۔ شاید سے جملہ پرستاران این تیمید پرشاق گذرے گا مگرنہیں واقعات این تیمید کھلے طور پراس بات کی شہادت کافی دےرہے ہیں کدوینیات میں اس کا قول قابل السند نہیں ہے اور بڑے بڑے ائمہ دین مثلاً ابن جمراور سبکی وغیرہ نے بھی اُس کی بہنسبت یہی رائے قائم کی ہے چنانچہ ہم اس مقام پر ابن جمر کی کا قول' جو ہر منظم' سے نقل کرتے ہیں۔ ابن جمر کی کہتے ہیں:

قلت من هو ابن تيميه حتى ينظر اليه او يعول في شئ من امور الدين عليه و هل هو الاكما قال جماعة من الايمة

ا دراُن سب حدیثوں کا جواُسی' خصائص' میں اُسی باب کے اندر ہیں جہاں بہتین حدیثیں ہیں ذکر تک نہیں کیا جاتا صرف اُن ہی نتیوں پر قصہ ختم کیا جاتا ہے وہس ۔اور کیونکر ہے تین حدیثیں سرچشمہ وحیداورمبداءاول ہیں اس پر کوئی دلیل اور جحت بھی نہیں لائی جاتی ہے۔ جو حدیث که یانچویں صدی میں روایت کی آئی ہواس کومبداء اور سرچشمہ أن

ا حادیث کا قرار دینا که جوصد ہابرس اس کے بل روایت کی گئی ہوں ایک عجیب وغریب امر ہے۔ ماقبل مبداءاورسرچشمہ مابعد کا ہونا ہے نہ کہ مابعد ماقبل کا۔افسوس۔کیاکسی واقعہ نہ ہی کوغلط اور غیر بھی خابت کرنے کا یہی طریقہ ہے اور کیا کسی اصول حدیث کی کتاب میں پھی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جس قدرا جا دیث اُس کے بارہ میں آئی ہوں اُن میں سے صرف دو تین حدیثوں کو لیے لیا اور بلا دلیل اُس کوسر چشمه ٔ وحیداورمبداءادل قرار دیے کرموضوع كهدديا اورأس بنابرأس واقعه بى كوغلط تقهرا يا وبس اور بقيدا حاديث صيحة جوأس باره ميس آني مول اُن کو ہاتھ تک نہیں نگایا۔ اگر یہی اصول قائم کیا جائے اور برجگہ ای اصول سے کام لیا جائے تو شاید کوئی واقعہ بھی سیجے نہیں تھہر سکتا کس واسطے کہ کوئی واقعہ ایسانہیں ہے کہ جس کی ب نسبت منجملہ احادیث کے دوجار حدیثیں غیر صحیح بھی نہ آئی ہوں۔ ہاں کسی امر کوغلط تھبرانے کے داسطے بیدو طور البتہ محدثین اور ائمہ دین میں جاری ہیں ایک توبیا کہ جس قدر احادیث أس كے متعلق آئى ہیں أن سب كو لے كرايك ايك پرجرح كر كے سب كوغير سيح ابت كيا اوردوم بيركه كسي متند خض كاقول اس مضمون كالبيش كيا كه فلاب باره ميس جس قد رحديثين آئي ہیں وہ سب غیر بیچے وموضوع ہیں وبس اور سوائے ان دو کے اور کوئی طریقے نہیں ہے۔ پس ا گراسی دوطریقے سے کوئی ایک اختیار کرے واقعات متعلقہ ولا دت وغیرہ کو غلام تھر ایا جاتا تو البنة ووكس تخدر قابل خيال موسكتا تعامر صاحب الهلال في ندمعلوم كديدنيا قاعده كهال عد نکالا اور بہ جدید اصول کہاں سے قائم کیا کہ چونکہ تمن حدیثیں واقعات متعلقہ ولا دت کے باره مين موضوع بين اس واسطے و مب واقعات بى سرے سے غلط بيں۔

الهلال: ' دليكن بيتنول روايتي قطعاً باصل بين يوجوه ذيل: (١) حافظ (ابرنعيم) یا نجویں صدی کے حفاظ صدیث میں سے ہیں ۔ (زہی) نے ان کو تیر حویں طبقہ کے ذیل

الذين تعقبوا كلماته الفاسدة و حججه الكاسدة حتى اظهرو اعوار سقطاته و قبايح اوهامه و غلطاته كالعز بن جماعة عبد اضله الله تعالى و اغواه والبه رداء النخرى و ارد و بواه من قوة الافتراء والكذب ما اعقبه الهوان و اوجب له الحرمان.

یعن ''ایک جماعت ائمہ دین کی بیرائے ہے کہ ابن تیمیہ کا قول دینیات میں قابلِ اعتبار نہیں کس واسطے کہ بیگراہ ہو گیا تھا۔'' (جو ہر منظم مطبوعہ مصر سفیلا)
اوراس کے چند سطر کے بعد عقائد ابن تیمیہ اور بیر کہ اُس کا انجام کیا ہوا جو لکھا ہے اُس کو بھی من لیجے۔

وما وقع من ابن تيميه مما ذكر و ان كان عشرة لاتقال امدا و مصيبة يستمر عليه شو مهادوا ما سرمد اليس بعجيب فانه سولت له نفسه و هواه و شيطانه انه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب وما درى المحروم انه اتي باقبح المعائب اذ خالف اجماعهم في مسائل كثيرة و تدارك على اثمنهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات . سخيفة شهيرة و اني من نحو هذه الخرافات بما نمجه الاسماع و تنفر عنه الطباع حق تجاوز الى الجناب الاقدس المنزه سبحانه و تعالى عن كل نقص والمستحق لكل كمال انفس فنسب اليه الغطاء والكبائر و اخرف سياج عظمته و كبرياء جلالته بما اظهره للعامه على المنابر من دموي الجهه والتجسيم و تغليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتاخرين حتى قام عليه علماء عصره والذموا السلطان بقتله او جلسه و قهره فحبسه

الى ان مات و خمدت تلك البدع و زالت تلك الظلمات. ثم انتصر له اتباع لم يرفع الله تعالى لهم راسًا و لم يظهر لهم جاها ولا باسًا بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من الله ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. (جوبرمظم مطبوء مرصفه ١١)

یعی "ابن تیمیہ خت گراہ ہو گیا تھااس نے ائمہ دین اور خلفاء راشدین پرایسے
ایسے خت اعتراضات کیے ہیں کہ جس کے سننے نے نفرت ہوتی ہے اور اس گراہی نے اس
کے یہاں تک ترقی کی کہ اللہ تعالی کا جسم وغیرہ تھرایا جبکہ اس کا بیصال ہوا تو علانے اس کے
قید (کرنے) کا فتویٰ دیا چنا نچے سلطانِ وقت نے اس کوقید کیا اور بیقید ہی میں مرگیا اور اپنی مرابا کو پہنچا۔"

علاوہ اس کے ابن تیمیہ کا قول اس خصوص میں بدیں وجداور بھی زیادہ نا قابلی اعتنا ہے کہ احادیث صحیحہ کے غیر صحیح کہہ دینے میں یہ بہت مبالغہ کرتے ہیں اور احادیث غیر موضوع کو موضوع کہہ وینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ منھاج السنة فی دد منھاج الکو امد للحلی میں بھی انہوں نے ایسائی کیا ہے کہ بسااحادیث غیر موضوع کو موضوع اور حسان کو باطل لکھ دیا چنا نچا بن حجر ''لسان المیڈ ان'' میں اس کی ہذیب جو لکھتے ہیں اُس کا خلاصہ یہ ہے:

طالعت رد ابن تيميه على الحلى فوجدته كثير التحامل في رد الاحاديث التي يوردها ابن المطهر الحلى و رد في رده كثيرا من الاحاديث الجياد.

لینی ''ابن جرکہتے ہیں کہ ہم نے ''منہاج الند ''کوکہ جس کوابن تیمیہ نے علامہ طلی کی ''منہاج الکرامہ '' کے رد میں لکھا ہے دیکھا اس میں ابن تیمیہ نے بہت سی صحح حدیثوں کو جس کوعلامہ طلی لائے تھے موضوع کہدویا ہے۔''

الملال: ''مگریدواضح رہے کہ علامہ موصوف کے رسوخ حدیث، حفظ وضبط والقانِ فن کا

کے اس قدرشر ماؤ ہو گیا ہے ور نداورملکوں کا اسلام آج بھی الیمی ایسی حکایات پرفخر کرتا ہے۔ الهلال: "كسرالوان كسراك وغيره-" تا آخر تحرير

(بفت روزه البلال كلكته مني ٨٨ (الف) ١٢ فروري ١٩١٢م

افتول: بدوای حدیث ہے کہ جس کوہم نے اور نمبر امیں نقل کیا ہے بیحدیث اس وجہ نے نا قابلِ اعتنائفہرائی جاتی ہے کہ راوی اس کے مخروم ابن بانی ہیں۔اور حافظ سیوطی نے اس کے قل کے بعد بیلکھا ہے کہ ابن عساکرنے اس کی نبیت کہا ہے کہ ' حدیث غریب ہے جس کوسوائے ابن مخزوم کے اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے" مگر

يەدلىل قابل قبول تېيى بەچندوجە

(۱) اول: توابن عساكر كاس كمني كا (كمحديث غريب ب جس كاراوى سوائے ابن مخزوم کے اور کوئی نہیں ہے) یہ مطلب کیونکر ہوا کہ یہ حدیث سیجے نہیں۔ " ترزى "ميں بہت ي اليي حديثيں بيل كه جس كى برنسبت امام ترزى مينظ نے بھى يہى كہا ے کہ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث فلان۔ تو کیا اس سے امام ترندى كايمطلب كريي عديث يكدم مصموضوع ب-بركزيس-

دوم بدكه بورى عبارت ابن عساكرى جس كوحافظ سيوطى في " خصالص كبرى" ميں الل كيا ہے اور جس كو ہم في تمبر ١٣ كى حديث ميں لكھا ہے، يہے:

قال ابن عساكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث مخزوم عن ابيه تفرد به ابوايوب البجلي هكذا قال في ترجمة سيطح في تاريخه و قال في ترجمة عبدالميسح بعد ان اخرجه من هذ الطريق و رواه معروف بن خربوذعن بشر بن تيم المكي قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله عُلَيْكُ فذكره نحوه. قلت و من هذ الطريق اخرجه عبدان في كتاب الصحابه و قال ابن حجر في الاصابه انه موسل.

وہ ارفع واعلیٰ مقام ہے، جس سے ان کے سخت مخالف کو بھی بھی ا نکار کی جرأت نہ ہوسکی۔'' الخ (بفت روز ه البلال كلكتة صفحه ١٢،٨٨ فروري ١٩١٣ء)

**اهتو ل**: علامه موصوف كا رسوخِ حديث وحفظ وصبط وا تقان فن ميس كتنا بي بزا واعلى وارفع مقام ہومگر جب بڑے بڑے ائمہ دین نے اس امر کی صاف تصریح کر دی کہ اُس کا قول اموردین میں قابلِ سندنمیں جیسا کہ ادیر بیان ہوا تواب أس کے رسوخ حدیث وحفظ وضبط والقان فن وغيره سے ہم كوكيا مطلب وہ جو پھے ہو كرأس كا قول قابلِ سندنہيں۔

الهلال: ''حافظ ( ذہبی ) کے نزدیک پیغفلت اُن کی مقبولیت میں خلل انداز نہیں لیکن افسول کہ اس خطرناک مقبولیت نے موضوعات و حکایات کوتو میں پھیلا دیا، جن کی وجہ آج اسلام کوشرمندهٔ اغیار، اور مدف طعنه مخالفین واجانب بننا پڑتا ہے۔''

(ہفت روزہ البلال کلکتہ صفحہ ۱۴،۸۸فروری ۱۹۱۳ء) اهول: بیشک حافظ ذہبی کا بی تول بہت سیجے ہے کہ اگر ''ابلائعیم''اور'' ابن مندہ'' ہے بعض جگہ کچھ خفلت جولوازمہ بشریت ہے ہوئی بھی ہوتو پیغفلت اُن کی مقبولیت میں خلل انداز نہیں ہوعتی جس طرح سے کہ ابن تیمیہ کا خلفائے راشدین جھٹھ کی شان میں کلمات بخیفہ کا استعمال كرنا اورخدا كے واسطے جہت اورجسم تھہرا نا وغيرہ وغيرہ اورموافق فتو ئ علاء کے اُس كا قيد كيا جانا اورقيد خاند بي مين مرجانا -جوبحواله كتاب "جوبرمنظم" اويربيان موااين تيميد كي مقبولیت میں خلل انداز نہیں ہوا باوجود یکه اُس کی اس خطرناک مقبولیت نے ایسے عقائمہ فاسده كوقوم مين كهيلا دياجس كى وجها التي اسلام كوشرمندة اغيار اور مدف طعنه خالفين و اجانب بناپرتاہے۔

اور یہ جی تبیں معلوم کدابوتعیم کی قبولیت نے اگرایس حکایات کوقوم میں پھیلادیاتو اس سے آج اسلام کوشرمندہ کیوں ہونا پڑتا ہے۔اسلام تو ہمیشہ سے اس امر پرفخر ومبابات کرتا آیا ہے کہ بانی اسلام کا وہ مرتبہ بلند وارقع واعلیٰ تھا کہ جن کی ولا دت کے وقت ایسے السےخوارق ومجزات ظہور میں آئے مرآج کیوں شرمندہ ہوتا ہے اس کی کوئی وجربیں معلوم شاید ہندوستان کا اسلام علی گڑھ کے مدرسہ کی ہوا کھا کر اور بانی مدرسہ کی تالیفات کی سیر کر

مولودشريف مگرصاحبِ الہلال نے صرف ابوایوب البجلی تک کوفقل کیا اور بعد اُس کے سب عبارت (کو) چھوڑ دیا۔ جوعبارت کے چھوڑ دی گئی ہے اُس کا خلاصہ پیہے کہ 'اس حدیث کو معردف بن خربوذ نے (بید دوسری صدی میں ہوئے ہیں) بشربن تیم المکی ہے اور عبدان نے بھی'' کتاب الصحابہ'' میں روایت کیا ہے اور ابن حجر نے''اصابہ'' میں پیے کہا ہے کہ بیہ حدیث مرسل ہے۔''لیں اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیرحدیث علاوہ مخز وم کے دوسر عطریق سے بھی آئی ہے کہ جس میں کی قتم کا کوئی ضعف نہیں ہے پس جوحدیث کہ چند طراق سے آئی ہواگرائس میں ہے کی ایک طریقہ میں پھے ضعف مان بھی لیا جائے (اور حالانکہ اس

تاوقتیکه سبطر ٔ ق أس كے ضعیف نه ثابت ہوجا تيں۔ سوم یہ کدابن حجرنے اس حدیث کومرسل کہاہے اور حدیث مرسل مقبول ہے۔ فتاملوا وتفكروا فقط

حدیث میں توالیا ہے بھی نہیں ) تواس سے بیٹیں لازم آتا ہے کہوہ حدیث بھی ہی نہیں ہے

مولف رساله بذا 258 سأكن بانكي يورمحلّه تنكي مسجد الممااه

































